

223 سنت يؤره بنفيل إ محمت بترالفقيه 2 +92-041-2618003 =











مرنب فقیر **محمد زاهد راشد**ی تثبیری

مكتبة الفقير 223 منت بوره نيمل آباد 041-2618003





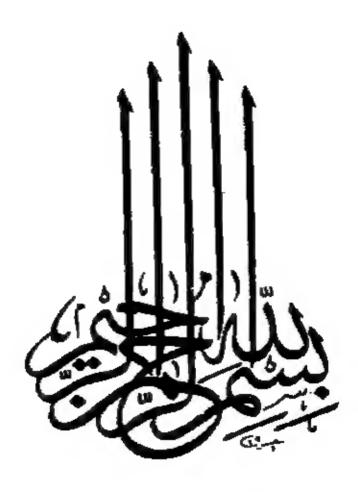







### بسم الله الرحمن الرحيم

عرض مرتب

حضرت اقد س دامت برکاتهم کی شخصیت عالم عرب وجم میں کمی تعارف کی مختاج نہیں آپ کی شخصیت میں اللہ تعالی نے معناطیسیت اور جاذبیت رکھی ہے۔ جو افراد معناطیسیت اور جاذبیت رکھی ہے۔ جو افراد معناشرے کواپئی طرف کھنٹے لیتی ہے۔ حضرت بی دامت برکاتهم کی مفتلو میں تقویٰ کاحسن علم کی خوشیو یا کیزگی کا جمال اور عمل کی لذت ہوتی ہے۔ آپ کے بیان میں سوز رفت اور دار قبلی کا اظہار ہے۔ حضرت بی دامت برکاتهم اپنی کیفیات باطنی کو چند جملوں میں بیان فرما کرانل دل حضرات کوسوز کا بہت بواسر ماید مطافر مادیتے ہیں۔ حضرت بی دامت برکاتهم کی زندگی کامشن حضورا کرم اللی ایوام نزندگی جوابدی تجات کا ذریعہ ہے ذیادہ سے رکاتهم کی زندگی کامشن حضورا کرم اللی ایوام نزندگی جوابدی تجات کا ذریعہ ہے ذیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے ذیادہ سے زیادہ میں اور مسلمانوں تک پہنیا تا ہے۔

کی میں آتاہے کہ اس نام کی خوشیو لے کر سادے عالم میں چروں اور بادسیا ہوجاؤں

اس مقصد کے حصول کے لیے حصرت کی دامت برکاتھم کابسااوقات صبح ایک ملک میں دو پہر دوسرے ملک میں اور شام ایک اور ملک میں بیرا ہوتا ہے۔ تبلیغی اسفار میں آپ کے جذب وشوق کی ترجمانی کے لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

ہادے پاس ہے کیا جو فدا کریں تھے پر محر یہ زعر کی مستعار رکھتے ہیں

ی ہے کہ جب اللہ تعالی کی سے کام لیتے ہیں تو اس کے اوقات ہیں ہمی برکت مطافر مادیتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری میں بیست محدوالف ٹانی میں ہوئے۔ ایسے مطافر مادیتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری میں اللہ عالی تھی دونیائے روحانیت کے اللہ والے جہال سے گزرتے تھے وہاں ہدایت میں جاتی تھی۔ دنیائے روحانیت کے

### نظبات فقر @ و (5) \ مارتب نظبات فقر @ و (5) \ مارتب

تا جدار معزرت بی دامت بر کالیم بھی جہاں تشریف لے مجے الحدیثہ بیزی تعداد میں لوگ تا ئب ہوجاتے ہیں۔

المحد الله آپ كى شخصيت يدى مؤثر ول آويزاور به كيرب آپ سرتا ياعل اورجهم جدوجهد كے حال نه تشكف والے نه مايوں بون والے نه يست بون والے والى بيل۔ عدوجهد كے حال نه تشكف والے نه مايوں بون والے نه يست بون والے والى بيل۔ امت كى تربيت وقعليم عن آپ كاسوز كھاس طرح سے۔

ہے وہی جیرے زمانے کا امام یری جو تھے ماضر موجود سے بیزار کرے موت کے آئید میں جھے کو دکھا کررخ دوست نیگی اور بھی جیرے لیے دخوار کرے دے کے اصاب زیال جیرا نبو کرمادے فقر کی سان چرھا کر تھے کوار کرے فقر کی سان چرھا کر تھے کوار کرے

بربلاحیات کا وہ کون ساتارہے جومفکراسلام معترت اقدی وامت برکاتھم نے نہ چھٹرا ہواورجن کے مرید کا فغول نے دیا ہو۔ چھٹرا ہواورجن کے سرید کی نفول نے زعدگی کے اسرار درموز کا انکشاف نہ کیا ہو۔ خطبات فقیر وحضرت بی کی ویکر تفنیقات کیا ہیں؟ وہ ایک ایسا درد دن ہے جس کا

مشاہدہ یوں کیاجا سکتاہے۔

سلطان عالمكيركي يني في عيدكها:

در خن طی منم چول بوئے کل در برگ کل برکه دیدان میل دارد در خن بیندمرا

ترجہ: بیں اپنے کلام بیں تخی ہول جس طرح کہ پھول کی میک اس کی پتیوں بیں پنہاں ہوتی ہے جو اس کی پتیوں بیں پنہاں ہوتی ہے جو تھے کی خواہش رکھتا ہوئی ہے کام بیں جھے دیکھے کی خواہش رکھتا ہوئی ہے کہ کلام بیں جھے دیکھے کی خواہش رکھتا ہوئی ہے۔ کہ کلام کی کا بھی ہووہ اپنے شکلم کا تکس ہوتا ہے جس سے اس کے بلیغ علم زور بیان ایراز فکر اور طرز استدلال کا بخو بی پیدی ال جاتا ہے۔

### 

اس می ناتمام کتب کی اشاعت میں صفرت می دامت برکاتیم کے جوب خلیفہ ادارہ
"محک منبة الفقید" کے انچاری صفرت ما تی جرصد لی مماحب مدظلہ ادران کے
رفقاء کی شاندوز کی جدمسلس شامل ہے۔ ادارہ" محک منبة المفقید "كوبیشرف
مامسل ہے كہ صفرت اقدى دامت بركاتیم کے خطبات و دیگر تقنیفات كوشائع كرواكر
دنیا بحر میں پہنچا كرصفرت می دامت بركاتیم كی خصوصی دعاؤں اور تو جہات كو حاصل كر
دنیا بحر میں پہنچا كرصفرت می دامت بركاتیم كی خصوصی دعاؤں اور تو جہات كو حاصل كر
دنیا بحر میں پہنچا كرصورت دم محک شائع من من المسلم المسلم من المسلم المسل

اجازت ہوتو آ کر میں بھی ان میں شائل ہوجاؤں
ستا ہے کہ کل خیرے در پر جیم عاشقان ہوگا
دعاؤں کا طالب
عائز محمد دام اشدی تنشیندی
خانقاہ تنتی تدریب جامعہ دار العلوم تعلیم وتر بیت حاصل ہور

اللهكرّ الجعَلِني أحِتُكُ بقكلبي كيله وأرضتك بجَهَدِئ كُلِّهِ۔ ليه التر محقر السابنا في كدلين ساليب دل كے ساتھ تجھے ہے محتب كون، أورايني سُاري كوست شين شخصے راضی کر۔نے بیں لگا دون ۔



#### فهرست مضامين

| 4  | ニアングター・「食                                          |
|----|----------------------------------------------------|
| 21 | 🕸 کون مقبول ھے                                     |
| 23 | 🚓 لفظ قبوليت كي محقيق                              |
| 25 | الله معيار توليت كي وضاحت                          |
| 26 | الله معروف عارف عطاء الله سكندري وكيفط كاميارك قول |
| 27 | ولا مجد والف الفي ويوافي كا قرمان عالى شان         |
| 28 | الله المستحضور والفيام كامقام عبديت                |
| 28 | المام اعظم الوحنيف ويناهيك كي دعا                  |
| 28 | 😥 عبادت قبول کیے ہوتی ہے                           |
| 29 | الله جنت مين داخله كيم يوكا                        |
| 31 | این جوزی میشدی کے عارفاندلاک                       |
| 33 | 🚓 انومی مثال                                       |
| 34 | المناف توليت كااولين معيارسنت نبوى فأفيام          |
| 35 | والله الله كالبنديد عمل                            |
| 36 | ولي المحمول و يكما حال                             |
| 38 | المن المن المن المن المن المن المن المن            |
| 39 | العال كادارومدار فيول يهي                          |
| 40 | الله الله الله الله الله الله الله الله            |
| 42 | وي سيداوسومل                                       |

| فبرست مضامين | <b>⊕成金額◆○19</b> | نطبات فقير ( والمنظمة الم |
|--------------|-----------------|---------------------------|
|              |                 |                           |

| 43 | -                            | مينا عمل          |
|----|------------------------------|-------------------|
| 43 |                              | الله المنظمة      |
| 44 | علوم و بو بند کا قیام        | 1/10 1            |
| 47 | _                            | 🔅 انياء           |
| 48 |                              | J 15              |
| 49 | ب العزمت کی بے نیازی         | 🕸 الشرر           |
| 51 | رائتل كاعابد                 | الله الله الله    |
| 57 | الله کی نعمتیں               | <del></del>       |
| 59 | يوانسان برالشرتعائي كانعامات |                   |
| 60 | مجی سونے اور جا عری کی ما تھ |                   |
| 61 | ہے کیشن کی دوحالتیں          | 🕬 انبال           |
| 62 | رسيواللي كامؤثر ذريعه        |                   |
| 64 |                              | الي 😅 جواني       |
| 64 | واللي من مرشارتو جوان        |                   |
| 64 | اراده سے گناہ چھوڑنے پرانعام | 🚓 علم اور         |
| 65 |                              | 🚓 زندگی           |
| 65 |                              | المنافقة المستوار |
| 66 |                              | 🗘 الوكل           |
| 67 |                              | 🏚 نغتور           |
| 67 | لى تعمت كاغلط استعمال        | ولي آگهدوا        |
| 68 | الى نعمت كى والىپى           | _                 |
| 68 | والي تعمت كأخلط استعمال      | 🗱 - زبان          |
|    |                              |                   |

| فيرست مضابين | \$ 10 m | 10 | ♦ € € € € € € • • • • • • • • • • • • • | خطبت فقير |
|--------------|---------|----|-----------------------------------------|-----------|

| 69 | ياؤل والى تعمت كااستعمال             | 4                                      |
|----|--------------------------------------|----------------------------------------|
| 70 | و سنت کی قدر                         | <b>©</b>                               |
| 70 | جنتيول اور دوز خيول كالقالمي حائزه   | ₩.                                     |
| 73 | ونیاامتخان گاہ ہے                    |                                        |
| 74 | أمت كاكاير                           |                                        |
| 74 | . ایک جمران کن واقعہ                 | S.                                     |
| 76 | مستركنا مول كي حقيقت                 | 43.4                                   |
| 77 | آ تھے گواہ                           | 1                                      |
| 78 | آ تھ گواہیاں کون ی ہوگی              | 4                                      |
| 81 | اعمال تي النايية كريسائية بي موسق    | . <b>₹</b>                             |
| 81 | سبق آموز واقعه                       | 3                                      |
| 83 | ميرے آ قا لُالْيَا كِي كِي مِي       | 47.                                    |
| 83 | بزرگ كا قول مبارك                    | 4.7                                    |
| 83 | و سنهري موقعه                        | (C)                                    |
| 84 | . الدهر ميره النافية كي وعا          |                                        |
| 85 | ایمان کیے بچایا جائے                 | 45                                     |
| 86 | ا برھے کی عثل مندی                   | ₹.                                     |
| 86 | اے اللہ مہیں سے ماتھیں مے تم بی دومے | \$ \c.                                 |
| 89 | قلب کا جاری هونا                     | ************************************** |
| 91 | · كثرت ذكر كماثرات                   | H.E.                                   |
| 92 | ذكر كم اثرات كى علامات               |                                        |
| 92 | ا يك توجوان كا دا قعه                | S.F.                                   |
|    |                                      |                                        |

| الم المست مضامين فيرست مضامين | نظينت نقير الم الم المنظمة الم ١١٠٠ م المنظمة |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| 93                            | 🥸 ذکر کے اثرات کی علامات                      |
| 94                            | 🚓 . سالقین کا مسئلہ                           |
| 94                            | 🗫 🕟 اتو کمی مثال                              |
| 95                            | 🗘 سائتنى مشامِره                              |
| 95                            | الله بالمرب المعرمة فيقل كود يكفة بي          |
| 96                            | وا کرین پرسکین کانزول از داکرین پرسکین کانزول |
| 96                            | ولي انساني مشايده                             |
| 97                            | 🚓 رجمت کی برسات                               |
| 97                            | الله و المرس كيفيت شيطة كي ديد                |
| 98                            | 🕸 - کی قلرب                                   |
| 99                            | 🕁 تى ئىلىدىكى كافران مبارك                    |
| 99                            | الله الله الله الله الله الله الله الله       |
| 99                            | المنافع المستنى مثال                          |
|                               | AT ANY A A A                                  |

| 95  | است سانسي مشامِره                                 |
|-----|---------------------------------------------------|
| 95  | الله بالمرب المورث فيول كود يمية بين              |
| 96  | والرين پرسکينه کانزول او کان پرسکينه کانزول       |
| 96  | الناني مشامِره الناني مشامِره                     |
| 97  | وجمت کی برسات                                     |
| 97  | الله وكريس كيفيت شيطنى وج                         |
| 98  | المحدقكري                                         |
| 99  | 🕁 تِي كَانْكُو كُمُ كَانْ مِيارك 🕏                |
| 99  | الله الله الله الله الله الله الله الله           |
| 99  | سائنىمال سائنىمال                                 |
| 100 | الله كي وب الله الله الله الله الله الله الله الل |
| 100 | والله والفوال مناه كالمقام                        |
| 101 | وي ايك يهارى اورأس كى علامت                       |
| 101 | 😥 رومانی علاج                                     |
| 101 | 🥸 🕟 سائنسی د ضاحت                                 |
| 102 | 🕸 تظركا لكناحديث كى ژويت                          |
| 102 | الله المحريزى زبان كى حقيقت                       |
| 104 | 🕸 گرکی یات                                        |
| 104 | عَبِينَةِ ولخيسيه مثال                            |
|     |                                                   |

| فبرست مضامين | <b>海葵愛◇↓12</b> | $\Diamond$ | 10 P 18 18 | خطبات فقيم |
|--------------|----------------|------------|------------|------------|

| 105 | آج کا سالک                            |                                        |
|-----|---------------------------------------|----------------------------------------|
| 105 | مرا تبه کی بابندی کا اثر              | ∳                                      |
| 105 | دل کا جاری ہونا کیسے کہتے ہیں         | ₽Ç#                                    |
| 106 | ٠٠ قلب كامقام                         |                                        |
| 106 | سر مهلی کیفیت                         | $\mathcal{G}_{p}^{L_{p}}$              |
| 106 | دل کا دهر کنا اور پیم کنا             | ************************************** |
| 107 | دل کی دھر کن کا ایک جا تز ہ           | B.                                     |
| 107 | مقام لطيفه كي حالت                    | ****                                   |
| 107 | مشامداتی وضاحت                        | ***                                    |
| 107 | قا بل<br>قا بل توجیه                  | 100 mg                                 |
| 108 | مثال                                  |                                        |
| 109 | قلبی کیفیات                           | ,                                      |
| 111 | دل جاری ہوتے کی علامت                 | ,                                      |
| 112 | منتنداصول                             | <u>.</u>                               |
| 112 | اسباق کی ترتی کیسے؟                   |                                        |
| 112 | سالك كون؟                             | , E.                                   |
| 113 | سلى يات                               |                                        |
| 113 | دری بات<br>دوسری بات                  | •                                      |
| 114 | تیسری بات<br>تیسری بات                |                                        |
|     | يىرن بات<br>كيفيات كى كسوقى معيار سنت |                                        |
| 114 | مینیاسی مون معیار ست<br>اصل چیز       |                                        |
| 115 |                                       |                                        |
| 116 | اے اللہ آپ ہی کی جا بہت               |                                        |

### نطبات نقير ال ۱۵۰۵ م ۱۵۰ م ۱۵۰ م ۱۵۰ م ۱۵۰ م مست مفرين

| 119 | هماری زبان دل کی ترجمان                              | <b>©</b>     |
|-----|------------------------------------------------------|--------------|
| 122 | مؤمن كالفاظ                                          | - <b>(♣)</b> |
| 123 | . زبان کی حقیقت                                      | 4∰           |
| 124 | محفرب كلمات                                          |              |
| 125 | . دو چیزول کی مثمانت                                 | <b>(</b>     |
| 126 | سيدناصديق اكبري كالمناكا كأعمل                       | **           |
| 126 | حقيقى مسلمان                                         | Q.           |
| 126 | زيان كى طاقت                                         |              |
| 128 | ' عجيب بات                                           |              |
| 128 | خطرنا كون                                            |              |
| 128 | الله والله في الله الله الله الله الله الله الله الل | <b>(</b>     |
| 129 | انونكى مثال                                          |              |
| 129 | . وبيان ک حفاظت                                      | <b>₩</b>     |
| 131 |                                                      | <b>(</b>     |
| 131 | مومن کی پہلے .                                       | - <b>(\$</b> |
| 131 | عقمندكون                                             |              |
| 132 | منقطوليس مو                                          | _            |
| 132 | الله کی تفریت کن سے ہے                               | . <b>(</b>   |
| 133 | زيان الله كي المعت                                   | 🕸            |
| 134 | دعا كس كى تبول موتى ي                                | <b>🕸</b>     |
| 134 | سي اورجموث                                           | <b>:</b>     |
| 135 | حعزرت جمر والفنة كالح اوركا فركا قبول اسلام          | · 🕸          |
|     | ·                                                    |              |

|  | فبرست مضابين | · 14 | مطبات فقير 🕝 🌣 🏂 🏖 |
|--|--------------|------|--------------------|
|--|--------------|------|--------------------|

| 136 | تج کی جیت                                     | **           |
|-----|-----------------------------------------------|--------------|
| 138 | الله کے پہند بدہ کون                          | ₩.           |
| 141 | ۔۔ علمانے دیویند کے علمی کارنامے              | . <b>(</b>   |
| 143 | تمين مراحل                                    | 4            |
| 144 | وارالعلوم کے تین مراحل `                      | . <b>(</b>   |
| 144 | دوقوی نظریه                                   | <b>*</b>     |
| 144 | ·· دوسرامرحله شاه ونی الله کی ولا وست         | 4            |
| 145 | حصرت شاه مبدالقادر منظافة كالهامي ترجمه       | 4            |
| 146 | شاه عبدالعزيز وينطيخ كافتوى                   | <b>*</b>     |
| 147 | معرست مولانا قاسم نا توتوی میلند کا در دمشدول | . <b>(</b> ) |
| 147 | · · وارالعلوم د بو به تركاستك بنياد           | <b>()</b>    |
| 147 | امول بشت گاند                                 | <b>(</b>     |
| 148 | پھرتم بی تم رہو کے                            | <b>\$</b>    |
| 148 | علماء ويوبند كى چند قمايال صفات               | . <b>‡</b>   |
| 149 | بت بری شهوت بری قبر بری تفس بری کا خاتمه      | . <b>(</b>   |
| 149 | اكا برعلا مد يو بنداور عشق رسالت والتيام      | <b>*</b>     |
| 150 | وركے جام شريعت ور محص مندان عشق               | <b>₩</b>     |
| 151 | ۔ علما مدیویند <u> کے عل</u> ی کمال ت         | <b>Q</b>     |
| 152 | و حضرت الورشاه مشميري ميلية كاحاقظه           |              |
| 153 | حعزت تمانوی میراید کاعلی مقام                 | <b>(</b>     |
| 153 | حطرت مرفي و الله كادول صديث                   |              |
| 153 | حعرت مولانا يكي <u>مينين</u> كي ملى مشغوليت   |              |
|     |                                               |              |

| ضاحين | نطيات فقي ۞ ﴿ الْمُعْلِينِ ﴾ ﴿ 15 ﴿ الْمُعْلِينِ ﴾ فهرست م |            |
|-------|------------------------------------------------------------|------------|
| 154   | علماء ويوبتدكي على خدمات                                   | 40         |
| 156   | علما ود نوبرتد كے تاریخی كار تا ہے                         | 40         |
| 155   | علماء و نوبتد کے مجاہدات کا رہاہے                          | . <b>©</b> |
| 156   | علما ود بوبنداسلاف کی تھی آسیت کے امین                     | 40         |
| 157   | تحویل شینیں                                                | 40         |
| 158   | ··· كَيْتِكُ و بين بِهِ هَا كَ جِهَالِ كَاخْبِيرِ تِهَا    | <b>4</b> Ç |
| 161   | . علما مد بويندگي شيعت                                     | 40         |
| 163   | حصول هیات طیبه کے مدارچ                                    | 4          |
| 186   | وعمال كى طاقت                                              | . 4        |
| 166   | فلاح کی تعریف                                              | 45         |
| 186   | اطمينان قلب كانسط                                          |            |
| 167   | تغوی پرانعام                                               | · <b>K</b> |
| 187   | مغفرت أوروسعت رزق كأوعده                                   | . 4        |
| 168   | الرات                                                      | ≰          |
| 168   | ··· احمال پریتین ···                                       | 4          |
| 168   | تماز رفلارج کا وعده                                        | €          |
| 169   | قرآن پڑھے پردوت                                            | ⊈          |
| 169   | سيدتاسليمان عليدالسلام كى بادشاعى                          | 4          |
| 170   | حغرت الوب عليه السلام كم عبر يمانعام                       | €          |
| 170   | ··· قرب الجي خنے کي وجوبات                                 |            |
| 171   | ووخو مجريان                                                | ≰          |
| 171   | ووعداب                                                     | 4          |

|   | قبرست منسامين | STATE OF THE PROPERTY OF | √ 16 | خطبات قير 🕝 نيسيس 🥎 🗘 |
|---|---------------|--------------------------|------|-----------------------|
| _ |               |                          |      |                       |

| <u> </u> |                                 |                     |
|----------|---------------------------------|---------------------|
| 173      | ا یک سنبری اصول                 | ₩.                  |
| 173      | قيامت كادن اوركامياني كامعيار   | 100                 |
| 175      | دومرا فرق                       | 4 <b>0</b> 0        |
| 176      | والملاء كي تغطر                 | <b>(Q)</b>          |
| 176      | ايمان والوس كى تكليف آ زمائش    | <b>₹</b>            |
| 177      | سنستى شيطان كالمكداؤ            | ۂe                  |
| 178      | چندمثالیں                       | <b>-</b> ‡Q:-       |
| 179      | شیطان ہے بچاؤ کا چھ <b>یا</b> ر | 3.                  |
| 179      | يسم الله كى بركات               | 44                  |
| 180      | شيطاني الرائت كاسيب             |                     |
| 181      | يج كوسم الله كي عادت واليس      | -\$\frac{1}{2}\cdot |
| 181      | وضوكي يركت                      | R. C                |
| 182      | ذكركي بركات                     | ۂ.                  |
| 182      | خشوع خضوع سے تماز پڑھنے کی برکت | 400                 |
| 183      | ٠٠٠ روزه کی برکات               | 1                   |
| 183      | آج کل عورتوں کی بےاحتیاطی       | <b>\$</b>           |
| 183      | آج کی بی وین سےدور کیوں         | 4 <b>\$</b> \$      |
| 183      | أيك بزهبيا كي حالت زار          | €                   |
| 184      | طهادت کی نشیاست                 | 4                   |
| 184      | حج اورعمره کی نصیلت             | •                   |
| 185      | صلدحی پراجر                     |                     |
| 185      | . مدقد براجر                    |                     |
|          | •                               |                     |

| فبرست مضامین<br>مشامین | نطبات نقير ( و و المعلق الم ١٦٠ ( ١٥٠ المعلق الم | <u>`</u> |
|------------------------|--------------------------------------------------|----------|
| مرست سايل              | Since and I have been a facility of the          |          |

| 186 | ·· خونسيالي پرانعام                  | <b>@</b>  |
|-----|--------------------------------------|-----------|
| 186 | درودشریف کی برکت                     | <b>@</b>  |
| 186 | ا <u>سیحم</u> اظلات برانعام          | <b>©</b>  |
| 187 | ·· كامياني كادارومداراعمال ير        | 🕸         |
| 187 | كامياني كادارومدار                   |           |
| 188 | ·     تقع اورنقصال <b>کاما لککون</b> |           |
| 188 | مؤمن کی نظر                          | <b>(</b>  |
| 189 | على تقطه                             | <b>(</b>  |
| 189 | يفتين كي خرابي                       | €         |
| 190 | . تقسي شري                           | · 🕸       |
| 191 | · رجوع الى الله كثرات                | <b>∰</b>  |
| 192 | بنده کی عجیب بات                     | <b>**</b> |
| 192 | غیبی نظام کی پیشت پتاہی              | <b>₽</b>  |
| 193 | سنت کی احباع                         | ₹         |
| 195 | سيدنا فاروق أعظم وللثنثة كي تحكراني  | <b>₩</b>  |
| 196 | فقيرى مين بادشابى                    | <b>₩</b>  |
| 196 | معيت البي                            | <b>©</b>  |
| 197 | أمت جمد ميالفيم كاخصوصي انعام        | ₩         |
| 201 | حضور الفياكم كاتيار كرده جماعت       | · 🕸       |
| 202 | تنن بالتمن اوسے کی لکیر              | <b></b>   |
| 203 | محنت كاميدان                         | <b>©</b>  |
| 203 | وعدة البي                            | <b>(</b>  |
|     |                                      | •         |

| <i>بایین</i> | نطبات قير 🕝 🖂 ﴿ اللهِ عَلَيْهِ ﴿ 🕽 🕒 ١٨٠٠ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ ع | <b>.</b>             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 203          | عموى مزاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | The state of         |
| 204          | شربیت کامزاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| 205          | مناهول پر کواه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                    |
| 205          | عجيب على تقطة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 87                   |
| 207          | <b>چارانعالمات دیاتی</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۂE                   |
| 209          | حعزرت خواجه معين الدين چشتى اجميرى ميليد كاستربنكال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - <b>(</b> \$\disp\) |
| 210          | وین کو سینے سے لگا کیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 47.5                 |
| 210          | سمتا بوس کی شرمندگی پرمدنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . Š                  |
| 211          | توموں پر اللہ رب العزت کا عذاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 绿                    |
| 213          | . انسان کا امتخان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <₽                   |
| 214          | اقوام عالم كا تاريخي پس منظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| 214          | قوم نوح عليه السلام كحصال برطائر التنظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | H.A.                 |
| 215          | . مواكاعتراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 27                   |
| 215          | توم خمود کی کوتا ہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4/4                  |
| 216          | حصرت لوط عليد السلام كي قوم اورا للدكي مكثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14.5 p.              |
| 217          | تاپ تول میں می کا انتجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| 217          | قرعون وقامون كأحال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,0                  |
| 217          | وین تفیعت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.4                  |
| 218          | و قرآن پاک کاشرطیسانداز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 82.                  |
| 219          | لفظ لوا ورقكما كاخويصورت المليار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.                  |
| 219          | نبي عليه السلام كي وعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | #Çir                 |
| 220          | . اوساحکا بدله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Q</b>             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |

| . ١٠٠٠ فيرست مضاعن | نطبات فقير ١٥٠٥ ﴿ وَالْفَالِينَ ١٥٠ ٥٠ |
|--------------------|----------------------------------------|
|                    |                                        |

| U-1- U- / 1- 1- |                                      |            |
|-----------------|--------------------------------------|------------|
| 220             | ابن قيم مكيلة كالميحت                | <b>*</b>   |
| 220             | يكى اوربدى كاانجام قرآن كى روشى يى   | . <b>(</b> |
| 221             | یا تھے کے بر لے یا تھے               | 400        |
| 222             | عدل کی حقیقت                         | 42         |
| 223             | ذكوة شدسية كانتصان                   | *          |
| 224             | عبد فكتى برعذاب البي                 |            |
| 224             | احكام ضداوترى كى نافرمانى            |            |
| 225             | · جيران کن واقعه                     | 😭          |
| 226             | المحافظريي                           |            |
| 227             | مقام عبرت                            | · 🕸        |
| 227             | اللدكى تافرمانى كاانجام              | ₩          |
| 227             | سيده عاكشهمد يقدمني اللدعنها كالعيحت | . · •      |
| 228             | · مناہوں پرمزاکے طریقے               | <b>(</b>   |
| 228             | - پېيلاملريقت                        |            |
| 228             | دومراطريقه                           | - 10°E     |
| 229             | سبق آموز واقعه                       | 4          |
| 229             | · تيىراطري <i>ق</i> ە                |            |
| 230             | الندرب العزت كى كرم نوازى            | · · · •    |
| 230             | تمين الهم يا تمي                     |            |
| 230             | وضايا تقدد                           | ₩Ç.        |
| 231             | مال کی حقیقت                         | 🔯          |
| 232             | ر بیتانیاں کم کیے ہوں                | · P        |
| <u> </u>        |                                      |            |

| خطبات قير ( دي هي هي په په ( 20 ) په دي هي هي فهرست مضامين |
|------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------|

| 232 | ٠ انبياء ليهم السلام كالمريق       |             |
|-----|------------------------------------|-------------|
| 234 | يونس عليه السلام كي وعا            | · 🕸         |
| 235 | اما جی معطیا <b>کا سفر آخرت</b>    | . <b>.⇔</b> |
| 238 | . ونیافتا کے واغ ہے واغ وارہے      | <b>(</b>    |
| 239 | . موت کی یاد بوی تعت ہے            | · 😂         |
| 240 | صفت رحن رحيم كي تخليات             |             |
| 241 | منضى چريا كى اينے بچوں ہے محبت     | <b>(</b>    |
| 241 | مرخی کی اینے بچوں سے محبت          | 🕸           |
| 242 | رشيا كاجيران كن واقعه              | · 🕸         |
| 243 | شادی کے بعد میلی خواہش             | . <b>(</b>  |
| 244 | عمران عليدالسلام كي بيوى كي دعا    | <b>**</b>   |
| 244 | مال کی محبور کامحور                | · 🕸         |
| 245 | مال کی محبت کا انداز               | <b>₫</b>    |
| 246 | مال كامقام                         | <b>1</b>    |
| 246 | مال کی دعا چنت کی ہوا              | <b>₩</b>    |
| 247 | انسان کی زندگی پیواسانچه           | <b>1</b>    |
| 247 | اتا الله يرصد يراجر                | <b>₩</b>    |
| 248 | ما <i>ں کی دعا کابدل کوئی تبیں</i> | ₩\$         |
| 249 | ووربیشا کوئی تو دعا تیں دیتاہے     | ₩           |
| 250 | ··· ماں کی محبت حالیہ پیاڑ         | <b>©</b>    |
| 250 | التدمير _ سنے کو مدايت مطافر ما    | €           |
| 253 | پيغام قرآني                        | <b>‡</b>    |
|     | , we .                             |             |







إِنَّمَا يَتَقَبُّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَقِينَ ( مرة ما ندوة يت عمر)

کول مقبول ہے۔؟

﴿ زَنَاهِ إِنْ عَلَيْ الْمُعَالِّيْ الْمُعَالِيْ عَلَيْهِ الْمُعَالِّيْ الْمُعَلِّيِّ الْمُعْلِيِّ الْمُعْلِيِيلِيِّ الْمُعْلِيقِيلِي الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِيلِي الْمُعْلِيلِيِّ الْمُعْلِيقِيلِي الْمُعْلِيقِيلِي الْمُعْلِيقِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيقِيلِي الْمُعْلِيقِيلِيلِي الْمُعْلِيقِيلِي الْمُعْلِيقِيلِي الْمُعْلِيقِيلِي الْمُعْلِيلِيلِي الْمُعْلِيقِيلِي الْمُعْلِيقِيلِي الْمُعْلِيقِيلِي الْمُعْلِيقِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيقِيلِي الْمُعْلِيقِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيقِيلِي الْمُعْلِيقِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعْلِيقِيلِي الْمُعْلِيلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيقِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمِعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمِعِلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْل

مكتبة الفقير 223 منت يوره فيص آباد 041-2618003



# اقتباس

جس نے دین میں ایک بات پیدا کی جواس میں بین تھی وہ بات مردودوہ
کام مردودوہ کام مردود ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھاہے کی مرتبدلوگ چیز
فرید نے جائے ہیں تواویہ Brand name پڑھتے ہیں مہر گلی ہوتی
ہے۔ اگر Brand name ہوتہ چیز لیتے ہیں ور نڈیس لیتے۔ بالکل
قیامت کے دن فرشتے متعین ہوئے۔ بندے کے مل اللہ کے حضور چیش
ہونے ہے۔ ہر ہر کمل پر فرشتے ویکھیں کے کے سنت کی مہر گلی ہے بیا ہیں۔ جس
پر شہر لگتا نظر آئے گاوہ مل تولیت کے لیے ہوگا جوسنت کے مطابق نہیں۔ جس
ہوگا وہ نہیں ہوگا۔

ارزفاورت حضرت برخ فرالغث قاد المنظر المنظرين المنظرة حضرت برخ فوالغث قاد المنظرة المن

# کون مقبول ہے....؟

اَلْحُمْدُ لِلْهِ وَكُفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَايِهِ الَّذِينَ اصطفىٰ اَمَّا بَعْدُ فَاعُودُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطِي الرَّحِيْمِ ( اللهِ الرَّحْمَٰيِ الرَّحِيْمِ ( اللهِ الرَّحْمَٰيِ الرَّحِيْمِ ( اللهِ الرَّحْمَٰيِ الرَّحِيْمِ ( اللهِ اللهِ مِنَ الْمُتَقِمِّنَ ( المُقَاعَمة اعدنا) اللهُ مِنَ الْمُتَقِمِّنَ ( اللهِ اللهِ الرَّحْمَٰيِ اللهِ مِنَ الْمُتَقِمِّنَ ( اللهِ اللهِ اللهُ مَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِلْمِيْنِ ( عَلَى السَّهِينَامُ حَمَّدٍ وَعَلَى اللهُ مَنَ مَنِي اللهُ مَن مَنِي المُعْمَدِ وَعَلَى اللهِ مَن اللهُ مَن مَنِي عَلَى سَوِينَامُ حَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ سَهِينَامُ حَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ مَن اللهُ مَن مَن عَلَى سَوِينَامُ حَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ سَهِينَامُ حَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ مَن اللهُ مَن مَن عَلَى سَوِينَامُ حَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ سَوِينَامُ حَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ مَن اللهُ مَن مَن عَلَى سَوِينَامُ حَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ سَوِينَامُ حَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ مَن اللهُ مَن مَن عَلَى سَوِينَامُ حَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ سَوِينَامُ حَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ مَن اللهُ مَن مَن عَلَى سَوِينَامُ حَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ مَن اللهُ مَن مَن عَلَى سَوِينَامُ حَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ سَوْيِنَامُ حَمَّدٍ وَعَلَى اللهُ مَن مَن عَلَى سَوِينَامُ حَمَّدٍ وَعَلَى اللهُ مَن اللهُ مَن مَن عَلَى سَوِينَامُ حَمَّدٍ وَعَلَى اللهُ مَن اللهُ مَن مَنْ عَلَى سَوِينَامُ حَمَّدٍ وَعَلَى اللهُ مَنْ عَلَى اللهُ مُن مَن عَلَى سَوِينَامُ حَمَّدٍ وَعَلَى اللهُ مَن اللهُ مُن مَنْ عَلَى سَوِينَامُ حَمَّدٍ وَعَلَى اللهُ مَنْ اللهُ مَن مَنْ عَلَى اللهُ مَن اللهُ مُن مَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَنْ المُن المُعَلَى المُعَمِّدِ وَعَلَى اللهُ مَنْ المُعْمَدِ وَاللهُ مَن المُعْمَدِ وَالْمُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ المُعْمَلِي المَنْ عَلَى المُن المُعْمَدِ اللهُ مَن المُعَمَّدِ وَاللّهُ مَن المُعَلَى المَن عَلَى المَن عَلَى المَن عَلَى المَن عَلَى المَن عَلَى المُوالِ المَن المُعَمِّدُ وَاللّهُ المُنْ المُعْمَدُ وَاللّهُ المُنْ المُعْمَالِ المَنْ المُعْمَلِي المُعْمَدِ وَعَلَى المُن المُعْمَالِ اللهُ المَنْ المُعْمَلِ المَن المُعَلِّمُ المَن المُعْمَالَ المَا المُعْمَالِ المَا المُعْمَلِي المُعْمَالِ المَن المُعْمَا

## لفظ قبوليت كي تحقيق:

وَانَمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَقِيْنَ ﴿ (سِمقاعمة عند)

ترجمه: المِثْلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَقِيلَ ﴿ (سِمقاعمة عند)

ترجمه: المِثْلُ اللهُ مِن اللهُ تَعَالَى مُتَقِيلٍ السَّنَى مَن عَبِلِ الشَّنَى مِن عَيْرُ وَلِ لِمُ اللّهِ الشَّنَى مِن عَيْرُ وَلِ لِمَا يَصِيدُ مِن اللّهُ وَمُم اللّهُ وَمُلْ مُنْ اللّهُ وَمُم اللّهُ وَمُمْ اللّهُ وَمُمُ اللّهُ وَمُمْ اللّهُ وَمُمْ اللّهُ وَاللّهُ وَالل

### 

ہوجا ئیں مے اور جواخلاص والے اعمال جیس ہونے وہ رد کرویے جاتیں کے۔شریعت کی اصطلاح میں قبول کے دومعتی ہیں۔

تم بیں ہے کی آ دی کا وضو ٹوٹ جائے تو جب تک دوبارہ وضو کر کے نماز نہ پڑھے

اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ رہا قبول کا اصطلاحی معنی صحت عمل کھل ہی تب ٹھیک

سمجھا جائے گا۔ اب کوئی آ دی بے وضو کھڑا ہو کے کہدد ہے ش نے تو بی ساری نماز پڑھی

تو شریعت کے گی آ پ کی نماز بی نہیں ہوئی۔ ایک اور حدیث میار کہ بیس نمی علیہ السلام

نے نبوی کے بارے بیس کہا جو لوگ کا ہمن ہوئے جیں معتقبل کی یا تیس بتاتے ہیں شریعت

نے منع کیا اس لیے کہ انسان ان چیزوں بیس لگ کر اللہ کے یعین کو کمزور کرتا ہے اس پر ہر

وقت ڈراور خوف رہتا ہے محلف چیزوں کا تو شریعت نے چڑکا ہ دی کہ تم نبو میوں کے

یاس جاؤئی نہ حدیث یا کہ بیس ہے:

﴿ مَنْ أَتَى عَرَّافًالُمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلُوةً أَرْبَعِينَ يُومًا ﴾

جوآ دى كابن كے پاس آيا جاليس دن تك الله الى فى فماذكو قول فيل كرتے۔ ايك اور حديث مبارك ين بے كواكركى بندے كاكوئى قلام موادرد و محاك جائے تو فر مايا:

﴿إِذَا ابِقَ الْعَبْدُ ﴾

أكرفلام بمأكسميا

﴿لَمْ تُقْبَلُ صَلَوْ تُهُ حَتَى يَرْجِعَ إِلَى مُوَالَّيْكِ

جب تک وہ اپنے مالکوں کے پاس لوٹ کرٹیس آئے گااس کی تماز وں کوقیول نہیں کیا جائے گا۔

دوسرامعی قبول کا ہے کہ انسان کوکوئی چیز اچھی کے پہندا جائے جب پہندا جاتی

ہے ق آ دی اس چیز کو لے لیتا ہے تکار کے موقع پر جب دولیا سے ہو چھا جا تا ہے کہ تو نے فلال کواسینے تکاری شن آبول کیا تھا۔ یہاں فلال کواسینے تکاریش آبول کیا تھا۔ یہاں تھول کا مطلب کہ چیز ایسی کی اور انسان نے اس کو لیا ہے گا کہ شخوان مان اللہ میں الْمُتَقِینَ جُه (مورة مانده آب ہے)

جیے کوئی آ دی کسی کو مدید پیش کرتا ہے آو آواب کی نیت سے اس بندے کا ہدیہ لیا تا اس کو آبول کہتے ہیں۔ ای طرح انسان جو کس کرتا ہے اللہ دب السوت کے لیے اگر اس عمل کے اعد اخلاص ہوگا شریعت کے مطابق عمل ہوگا تو اللہ تعالی بھی بندے کا وہ عمل آبول کریں گے۔ اس کو آبولیت کہتے ہیں۔

# معيار قبوليت كي وضاحت:

سائیک منتقل چز ہے جو تھے والی ہے کونکہ جب تک کوئی کہ آبول ندہوائ کا انسان کوفا کدہ نیں کہتھا۔ کی مرتبدا تھی چز ہوتی ہے۔ آپ نیس قبول کرتے مثال کے طور پر آپ کھل کی دکان پر گئے اور وہاں جا کر آپ نے سیب خریدے وہ آپ کو کہتا ہے بی میرے پاس اچی تتم کے اگور آ نے ہوئے ہیں۔ آپ اگوروں پر ایک نظر ڈالتے ہیں وہ و کیسے شربہترین کے ہوئے تیار ہیں خواصورت ہیں لگاہے کہ ہیئے بھی ہوئے ہیں کہ تنظے مفات سب موجود ہیں۔ آپ کا موز نیس ہے آپ اس پر ایک نظر ڈال کر کہتے ہیں کہ تی تیں ہے منات میں لینے۔ اب باوجوداس چر ہی خواص کے آپ اس پر ایک نظر ڈال کر کہتے ہیں کہ تی تیں کہ تی تیں جو تی اس کے اللہ تعالی کو لیستد آ جا تا ہے دومرا درجہ ہے وہ منا کے دوجہاور می کا اللہ تعالی کو لیستد آ جا تا ہے دومرا درجہ ہے وہ تی ساتھ کی مرتبہ سنا ہوگا ایک عورت اسے ہے۔ اس جو تیکوں کو لگا اور تی سے تیں۔ آپ نے کی مرتبہ سنا ہوگا ایک عورت استھے

محمرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ بہت کلسی پڑھی تھی خوبصورت حور پری تھی عقل مندتھی۔اللہ نے اس کوعقل شکل براہمت سے تو از اتھا اور اس کوطلاق ہوگئی تو یا وجود اس کے یاس وہ سب چزیں جی جوایک ہوی کے یاس مونی جائیس عل کو پند کیا۔ خوبصورت عورت کوطلاق موكى اورآب نے كى دفعه بيكى سنا موكا كه مورت بالكل ان يز مد ب لكمناتيس جانتي شكل كى مجی عام ہے مانی اعتبارے بھی عام کمراتے سے ہے۔ محر خاوند اس کے ساتھ کھے اس طرح خوش ہوجا تا ہے کہ وہ اپنے خادیمہ کے کمر جس ماج کرتی ہے۔ قبول ہوگئی اک رہین کو اس کی سہیلیاں شادی کے موقع پر تیار کرری تھیں زیور بہنار ہی تھیں اور میک اب کردی تھیں ۔اس دوران اس کی می بیلی نے کہدویا کہتم تو بہت خوبصورت لگ رہی ہو جہیں بیرسوث بزایج ر با ہے۔اورز پورتو کیا بات ہے۔ جب اس کی سیلی تے تعریف کی تو رہین کی آتھوں میں سے آنسوآ مئے توسیملی تمبراتی کہ متلہ کیا ہے۔ ہو جیما کہ کیوں رور ہی ہو؟ تو دہمن نے جواب دیا کہ آپ تو میرے حسن و بھال کی اتنی تعربینیں کررہی ہیں نیکن جس خاو ثد کے باس میں جاری ہوں اگراہے پہندندآئی تو تمہاری تحریفیں میرے س کام آئیں گا۔ لوگ جمیں نیک مجمیل متلی مجمیل عبادت گزار مجمیل عارف بالله مجمیل کین اگر ہم اللہ کو پسندنہ آئے تو لوگوں کی تعریقیں کس کام کی کہیداہم بات ہے کہ ہم ایسے زندگی محزاریں کہاہینے مالک کو پہندہ جائیں ہی کوتھولیت کہتے ہیں۔

معروف عارف عطاء الله سكندري ومطاعة كاميارك قول:

چنانچ عطاء الله سكندرى ميكندا آك بدے عارف كررے بي اسكندريد بيلى پيدا بوئے سے بات اسكندريد بيلى پيدا بوئے بيا بد ھے پارمسر مس جامعہ الاز ہر كاستاذ بحى رہے۔ بہت حكمت اور داناكى كى يا تيل كرتے ہے ان كى باتيل آج كتب كاعمد Refrance كے طور پر بيش كى جاتى ہيں۔ بيں۔ تو، پى ايك كتاب ميں وہ يول كھتے ہيں۔

\* رُبُمَافُتِحَ لَكَ بِالْبُ الطَّاعَةِ \*

ممیمی کی مرحبابیا بھی ہوتا ہے کہ تمیارے لیے طاحت کا درواز و کھول دیا جائے ۔ ﴿ وَمَا فَيْدَةَ لَكَ بَابُ الْعُبُولِ اللهِ وَاللهِ الْعُبُولِ اللهِ وَمَا فَيْدَةً لَكَ بَابُ الْعُبُولِ اللهِ

لیکن تمیارے اور تولیت کا دروازہ نہ کھولا جائے اب اس کی مثال اکر سنی ہوا مزاز بل شیطان نے اس برارسال اس نے عبادت کی کوئی زمین کا ایسا کلوائیس تھا جواس نے جوڑ ابو تجدہ نہ کیا ہو۔ اتنا سر جھا یا اطاعت آو کی اس نے کمر قبولیت نہ پاسکا تو حمل کرنا ایک بات عمل اللہ دب السرت کے ہاں تھول ہوجانا یہ الگ ہے۔ جب تک اس کی قکر میں سے گا۔ اللہ کے سامنے میں اس کے گر میر دیس کا۔ اللہ کے سامنے میں تھر میر دیس کا۔ اللہ کے سامنے میں گر میر دیس کا۔ اللہ کے سامنے میں میر میر دیس کا۔ اللہ کے سامنے میں میر میر دیس کا۔ اللہ کے سامنے میر میر کر اس کا میں اس کی قولیت ہوگی۔

چنانچ فرات بین که

﴿ لُولاَجَمِيْلُ سَتْرِمٍ ﴿

اكراسكى ستارى خوبعثورت شدهوتى

﴿ لَمْ يَكُنْ عَمَلُ آهُلًا لِلْقَبُولِ \*

کوئی عمل بھی تھولیت کے قابل مدینا اگر عمل تھول ہوتا ہے تو اللہ کی صفت ستاری کے صدیقے تیول ہوتا ہے۔

مجد والف تاني ومنظر كافر مان عاليشان:

﴿ وَهُوسَيْحَنَّهُ وَتَعَالَى وَرَاءُ الْوَرَايِ

دو پروردگاراس سے بھی بائد ہے اس سے بھی بائد ہے اس سے بھی بائد ہے ہم کس کھید کی گاجرمولیاں ہیں کہ ہم اپنی بات کریں۔

# حضور في المين كامقام عبديت:

سيدالانبياء سيدالانس وجان سيدالملائكة محيوب رب العالمين حعرت محرمصطفی احد مجتنی تأثیر انهوں نے ایک مرتبہ یوں قرمایا:

\* مَاعَبُدُنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ \* (سرة الْحُ آعت: ١٥)

، اے اللہ ہم نے تیری عبادت فیس کی جیسے عبادت کرنے کاحق تھا۔

امام اعظم الوحنيف ميناني كي دعا:

امام ابوحنیفه مینادای چالیس سال عشاء کے دخوے فجر کی نماز پڑھی حرم تشریف لے محصطواف کیامقام ابراہیم پدور کعت نقل پڑھ کریددعاما تی:

« مَاعَبَدُنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ \*

جس بندے نے جالیس سال ایسے گزادے کہ عشاہ کے دخوے جمر کی نماز پڑھی ساری رات اللہ کی عبادت کی ہسائے کے پیچان کوجیت کا میٹارہ بھتے ہتے۔ اتنا اسباقیام کیا کرتے تھے وہ ہزرگ مقام ابراہیم پڑھل پڑھ کر کہتے ہیں۔

ه مَاعَبَدُناكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ \*

الله بيسي آب كى عبادت كاحق تفاوه حق ادائيس كريك

# عبادت قبول كيسے موتى ہے:

اب يهال آيك سوال يدا موتا ہے كہ جب ہم الى عبادت كر يمى فيس سكتے جواللہ كي شايان شان قو عباد تي قبول كيے موقى جي بهائى اس كى يمى مثال من ليجئے۔ آپ نے اللہ اللہ كو عبداللہ كو سكول داخل كر وايا ابتدائى وقول شن آپ اس كو سكول سے لے كر آئے وہ آپ كو جو اللہ صفى آگے وہ آپ كہتے جي دكھا و وہ اللہ صفى آگے دہ آپ كہتے جي دكھا و وہ اللہ صفى آگے كرتا ہے جس پر جگہ جگہ سيائى فى موتى ہے۔ اور لائن بالكل شير مى اور كنتى السي كلمى كم

بالکل بھونیں گئی مرجوشفقت آپ کو بیٹے کے اوپر ہے آپ اس کی Effort کو بیا۔

Appriciate کردیتے ہیں۔

Appriciate کردیتے ہیں۔

اب بیجواس نیچ کوآ کس کریم کا افعام طلابے ڈوشخطی کے بدلین تھا اگر کھائی کود کھتے تو بیت بید تو دیکھنے کے قابل نیس محر باپ کی محبت ہے کہ وہ نیچ کو دیکھا ہے۔

Pain یہ تو دیکھنے کے قابل نیس محر باپ کی محبت ہے کہ وہ نیچ کو دیکھا ہے بھی انعام بیر بھی کھا ہے بھی انعام دے دیا۔ ہم بھی کھا ہے بھی انعام دے دیا۔ ہم بھی اس طرح عمادت کرتے ہیں۔ ہماری عمادت ہرگز اللہ کے شایان شان دیس بھی آگر

﴿ اللَّهُ بِالنَّاسِ لَرَوَّفٌ رَّحِيمٌ ﴾ (مورواني آعد٠٠)

الله تعالی استینی بندول پرروف اور دیم ہے۔ وہ بندے کی Pain Stacking کود کیمنے ہوئے منت کود کیمنے ہوئے جیسا بھی عمل ہوگا ہی رحمت سے قبول فرمالیتے ہیں۔ جنت میں واضلہ کیسے ہوگا:

یہاں پرایک بات اور بھنے کے قائل ہے اور وہ یہ کہ اگر ہمارے اعمال قبولیت کے در ہے کوئیں گئے تو کی سے سے در ہے کوئیں گئے تو بھر جمیں قیامت کے دن اس کا بدلہ کیا ہے گار کا لمحہ ہے۔ چنانجے فرمایا

﴿ لَيْسَ كُلُّ طَاعَةٍ سَبِيلًا إِلَى مَثُوْبَةِ اللَّهِ وَرِضُوانِهِ ﴾

ہر طاعت لیعنی ہر مل اس قائل تیس ہوتا کہ اللہ کو وہ راضی کر پائے اور اللہ اس پر بندے کو اجرعطا فرمائے ہر مل ایسانیس ہوتا اور ایک مجکہ فرماتے ہیں۔

﴿لَاعِبْرَةَ بِالطَّاعَةِ إِذَاكُمْ يَصْحَبْهَاتُبُولُ﴾

اس عمل کا کوئی اختیار دیس جس عمل کے ساتھ قبولیت ندھو۔اس عمل کا کیا فائدہ جواللہ تعالیٰ کو پہندہ میں نہ آئے اس بات کی تعربوک دیمارے عمل الله دیب العزب کے ہاں تعالیٰ کو پہندہ میں ۔اب یہاں پرایک سوال حدیث میارکہ یس آتا ہے کہ انسان جنت میں ۔

جو داخل ہوگا وہ اللہرب العرت كى رحت كى وجد عد عائيد السلام نے مديث ميادكم شايد السلام نے مديث ميادكم شايد

﴿ لَا يَدْخُلُ آخَدُ امِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ إِ

طبرانی شریف کی روایت ہے جا بر اللیکا اس کے راوی بیں قرماتے بیں تم میں سے کسی بندے کاعمل اس کو جنت میں واغل جیس کرےگا۔

> \* وَلاَ يُجْهِرُهُ مِنَ النَّارِ \*\* ما لكوَّهُم سن ثكامل كوَّهُم \* وَلاَ اَنا بُهُ

اورنہ بچھے

﴿ إِلَّا بِرَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ ﴾

ہاں انٹدرب العزب کی رحمت ہمیں جنت لے جائے گی اور جہتم سے لکا لے کی تو سوال بیر پیدا ہوتا ہے کہ انٹدتعالی نے قرآن جید می فرمایا:

﴿ الْحُلُوا الْجَنَّةُ بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴿ (سِرةَ أَعْلَ عَد ٢٢)

تم جنت میں جاؤا ہے ملوں کی جب سے قو قرآن یا کی آیت بتاری ہے کہ جنت میں جاؤملوں کی بنا پر اور صدیث میار کہ بتاری ہے کہ کوئی بندہ ندا ہے ملوں کی وجہ سے جنت جائے گا اور نہ جہم جائے گا ہاں اللہ کی رحمت اس کوجہم سے نکالے گی جنت لے جائے گا ہوں کہ تعمیل ہے۔ اس لیے ایک صدیث کو پڑھ کرآ ہو ین جائے گئو حدیث میار کہ میں اس کی تعمیل ہے۔ اس لیے ایک صدیث کو پڑھ کرآ ہو ین کوئیس مجھ سکتے جب تک تمام احادیث ما صف نہ ہوں دوسری حدیث میں نمی علیدالسلام نے بتلا و یا کہ:

﴿ دُخُولُ الْجَنَّةِ بِفَضْلِهِ ﴾ جنت من داخل بونا الله كفشل سع موكار

«وَدَرُجَاتُهُ بِحَسْبِ الْأَعْمَالِ»

اورجودرہے ہوئے وہ اجمال کے حماب سے ہوئے گئی جنت میں وافل ہوتا وہ اللہ کے فتل سے ہوگا اور

﴿ وَلِكُلِّ مَرَجَاةً مِنْهَاعَمِلُّوا ﴾ (آعت ١٩١١)

سب کے درجات ان کے ملول کے بقدرتو درجات مل کی بنا پراور جنت میں داخلہ اللہ کی رحمت کی بنا پر چنا تجے مدیث یاک میں ہے

﴿ لَنْ يَنْكُلُ آحَدُهِ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ ﴾

تم میں سے کوئی بندہ ایے عمل کی وجہ ہے جنب میں داخل جیس ہوگا ایک اور صدیث میار کہ توجہ سے سننے۔

﴿ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لِلْجَنَّةِ ﴿

الله تعالى في جنت سے ميفر مايا

﴿ أَنْتِ رَحْمَتِي ﴾

توميري دحت ہے۔

« أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَأَهُ مِنْ عِبَادِي ﴾

اپ بندول میں سے جس کو چاہوں گا تیرے در سیے اس پر رہمت کردوں گا اب اس پرعلاء نے بہت بہت خوبصورت تنعیل بیان کی ہے کہ آ دی جنت میں کیوں جیں جائے گا اپنے عملوں کی دیدسے چانچ کی تعمیل میں پڑنے کی بجائے صرف آیک برزگ کی بات یہاں تقل کردیے ہیں۔

این جوزی میشند کے عارفاندولائل:

ابن جوزی میلید فرماتے ہیں اس مدیث کی تختیل ہے کہ انسان کو مل کی تو فیل ملتی ہے دہ اللہ کی رحمت کی میں اس مدیث کی تحقیل ہے ۔

إِنَّ التَّوْفِيقَ لِلْعَمَلِ مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ

﴿ وَمَا تُوفِيقِنِي إِلَّا بِاللَّهِ ﴾ (١٩١٠ عند ٨٨)

بھی مثین بھی کی جگل تو رہی ہے لیکن مین مورکج جس کے ہاتھ میں ہے اسکی مرض ہے کہ مین مورک کے میں میں ہے گئی گئی ہی گئی ہے کہ مین مورک کے میں مورک کی تعلیم کی تعلیم کی تو بھی سے بند کر دیا ہے تو جب ممل کی تو بیتی میں اللہ نے میں اللہ نے میں اللہ معامل تو بھر اللہ میں بیٹی قرباتے ہیں:

﴿ وَلَوْلَارَ حُمَةُ اللَّهِ سَابَقَه مَاحَصَلَ اللِّيْمَانُ وَلَاالطَاعَةُ الَّتِي يَحْصِلُ بِهَا النِّجَاةُ ﴾ النِّجَاةُ ﴾

اگرالله رب العزت کی اس بندے پر دحمت نہ ہوتی نہ میا بھان حاصل کریا تا نگل کی تو فیق ملتی تو پھراس کو جنت کیسے ل جاتی تو ملی تو کس وجہ سے کی اللہ کی رحمت کی بنا پر۔ دوسری دلیل قائم کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ

﴿ إِنَّ مَنافِعَ الْعَيْدِ لِسَيَّدِهِ

بب کوئی خاام ہوتا ہے تو اس غلام کے جتنے متافع ہوتے ہیں اس کے لیے نہیں ہوتے وہ س کے ہوتے ہیں اس کے آقا کے ہوتے ہیں۔اور ہم تو اللہ کے ملک ہیں غلام سے بھی ایک درجہ آگے تو ہم اگر اعمال کریں بھی توبیطک سے ہوئے اللہ کی۔

هِ وَعَمَلُهُ لَمُ تَحَقُّ لِمُولَاهِ \*

اب دیکھیں غلام ہے اور وہ غلام آپ کے کھر میں کام کرتا ہے قلام ہو ہے آخراس نے کام کرتا ہے اس غلام کو کام کرنے پرآپ انعام دے دیں اپی طرف ہے اس کا تو حق بی بین بنآ تھا۔ آپ نے جوانعام دیا بیا آپ کی اس کے اوپر میریائی ہوگی تو اللہ رب العزت نے بندے کو کمل کی تو فتی بھی دی اور بندے نے حمل بھی کے اب ان عملوں پر جنت کا عطا کر دیتا ہے مالک کا اسے بندول کے اوپر احسان ہے ورز تو بندے اس بات کے جنت کا عطا کر دیتا ہے مالک کا اسے بندول کے اوپر احسان ہے ورز تو بندے اس بات کے

### ظبات نقير ال دي المنظم المنظم

مستی تے کہ ماری زعر کی حیادت کرتے وہ مولوک ہیں اور اللہ الک ہے۔ چنا نج فرماتے

﴿ فَمَهُمَا أَنْعَمَ عَلَيْهِ مِنَ أَ- رَآمِهِ جوبمى لعن اسكوبد في الله كي طرف سالى:

﴿ نَهُومِنْ فَصْلِهِ ﴾

وہ اللہ کے فضل کی وجہ سے ہے اور پھر تیسری ولیل جیب قائم کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ انسان جو مل کرتاہے وہ قانی ہے اور جنت جو ہے وہ باتی رہنے والی ہے۔ تو فانی عملوں مرجمی بھی کوئی بندہ یاتی رہنے والی جنتوں کاحق وارٹیس سن سکتا اگر اس کواللہ نے بميشدر يضوالى جنت وى توبيايي فعنل كى وجه

وَ إِنَّ اغْمَالَ الطَّاعَةِ كَانَتُ فِي ثُمَنٍ يَسِرُ ۞ وَالْتُوابُ لَا يَنْفُذُو الْإِنْعَامُ ٱلذِي لاَ يُتُفُذُ فِي جَزاءِ مَايَعُفُنُ بِفَضَلَ لَامْعَالِكَةِ الأَعْمَالَ الْمُعَالِكَةِ الأَعْمَالَ الله

المذاجنت جولى بياعمال كمقاليك شرتيس بيالله كفنل سعلى بلكه ملاءن

مئلةكعاہے۔

انوتكى مثال:

آ باکیمثال سلی آ ب کے ماس ایک میب ہے آ با کوفریز رکا تدروکھ دیتے ہیں تو کوئی بندہ آپ کو کہ سکتا ہے کہ آپ بوسے ظالم ہیں جی فریز رکے اندر رکھ دیا آب بس کوا تھاکے چوہ ہے یہ چڑھادہ جے جیں کوئی بندہ کھ سکتا ہے کہ آب نے براظلم کیا بھتی آب مالک جیں مالک کو اختیار موتاہے۔اپنی مملوکہ چیز میں کہ جومرضی کرے۔اللہ تعالى جارے مالك جي وه جاجي توجنت شي ركددي اور ده جاجي توجهم ميں وال دي دونو ل صورتول من عالم كوني تين كم يسكما \_ چنا تي مديث ياك من

﴿ لَوْ أَنَّ اللَّهُ عَنَّابَ وَلَهْلَ مَوْتِهِ وَأَرْضِهِ لَعَنَّمَهُمْ وَهُوَعَهُرُ ظَالِمٍ لَّهُ ﴾

اکرائند تعالی اہل آسان اورز من کوعذاب وے مزادے تو مزاویے کے یا دجوہ طالم کوئی نہیں کہ سکتا۔

﴿ وَلُورَحِمَهُمْ ﴾

اوراگر اللہ ان پر رحمت کردے اس کی رحمت این بیندول کیلئے زیادہ بہتر ہے تو معلوم ہوا کہ اجمال ہمیں کرنے بین اور قوایت کے لیے قرمتدر بہتا ہے بینیں کراب ہم انے چوکر تماز پڑھی کو این کا خیال رہا جا ہے کارویار کا جا ہے کی بشرے کا ایک ہائے گارویار کا جا ہے کی بشرے کا ایک ہائے گئر ہوتا دوم اقدم اور اس کی ہائے گئر ہوتا دوم اقدم ہو گیا تھول کرتا اسکی ہائے گئی ہے۔ اعمال کہتا آیک قدم اور اس کی قولیت کی فکر ہوتا دوم راقدم ہے۔

قبوليت كى علامات:

کے مطاوم الی ایس جن سے پہ چناہے کہ یمل تول ہے۔ تو وہ علامات آپ کو معلوم ہونی جا ایک ایس کے معلوم ہونی جا ایک معلوم ہونی جا ایک کے کہاں۔ معلوم ہونی جا ایک کے کہاں۔ معلوم ہونی جا ایک کے کہاں۔ قبول بیت کا اولین معیار سنت نیوی میں کیا گئے گئے۔

﴿ مِنْ عَلامَاتِ تُبُولِ الْكَعْمَالِ ﴾

سب سے پہلا

﴿ مُوَافَقَةُ العَمْلِ لِمَاجَاءً بِمِ الثَرَّءُ وَصَحَّتْ بِهِ السُّنَّةِ ﴾

جیمی مل آپ کریں شریعت کے مطابق ہوا ورسنت کے بالک مطابق ہو بہتولیت کی بہلی شرط اگر کوئی مل بہتر بیت کے مطابق ہوا اس کا تھا ہا کہ بی آج تو بحر میں میری طبیعت بوی انشراع وائی ہے۔ میں آج جا اور کھت تماز پڑھتا ہوں۔ تو چارد کھت آپ طبیعت بردی انشراع وائی ہے۔ میں آج جا اول ہوجائے گی تیس ہوگی اس کا مطلب ہدکہ بہلی شرط کھل آگر ہوتو شریعت کے مطابق ہوائی کو کہتے ہیں۔

﴿ مِيْزَانٌ لِلْأَعْمَالِ فِي ظَاهِرِهَا ﴾

یہ ظاہر میں کسوئی ہے اعمال کی جس عمل کو دیکھتا ہے آبولیت کے قابل ہے یا جہیں اسکوسنت پہلولوا کرسنت کے مطابق تو قبولیت کے قابل ہے۔ بیری شرط بوری ہوگئی اور اگرسنت کے خلاف ہے قبر قبولیت کے قابل جس نے تعلیمالسلام نے فرمایا:

﴿ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِ نَاهَذَ امْالَيْسَ مِنْهُ فَهُورَدُّ ﴾

جس نے دین شن ایک بات پیدا کی جواس شن جیل کی وہ بات مردود وہ کام مردود وہ کا آپ نے ویکھائے کی مرتبہ لوگ چیز قرید نے جا کے جین آو Brand name پڑھے جین میر کی ہوتی ہے۔اگر Brand name ہوتو چیز لیسے جین ورزیس لیت یا لکل تیا مت کے دن فرشتے متین ہو تھے۔ بندے کے عمل اللہ کے حضور چیش ہو تھے۔ ہر ہر الل تیا مت کے دن فرشتے دیکھیں کے کہ سنت کی میر کی ہے یا ہیں۔ جس پر میں ہوگا ہوں تھے۔ ہر ہر اللہ کا ایس میں ہوگا ہوست کے مطابق نیس ہوگا وہ دین ہوگا۔

اللہ کا ایس ند بیر ہوگا نے دارو کی ایس کے ایس کی کہ سنت کے مطابق نیس ہوگا وہ دین ہوگا۔

اللہ کا ایس ند بیر ہوگا نے دیکھیں کے ایس کے مطابق نیس ہوگا وہ دین ہوگا۔

اللہ کا ایس ند بیر ہوگا نے دیکھیں کے ایس کے مطابق نیس ہوگا وہ دین ہوگا۔

انہ ٹن کا کام ہے جے طریقے سے کرے۔

أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ حَذَالِاً طَيِّباً

چانجمدیث اکسی

﴿إِنَّ اللَّهَ طَيَّبُ لَا يَعْبَلُ إِلَّاطَيْبًا﴾

اللدتعانى خودىمى طيب إن اوركون عيمل كويستدكرتا ي وطيب مويا كيزه مو

﴿ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرُفَعُهُ

أيك مجكه قرمايا:

﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْ امِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوصَالِحاً ﴾ (سرة الرمون آيت نبراه) طيب چيزين كما و اور نيك احمال كرو طيرانی شريف کی آيک روايت ہے بہت ہی جيب - سبحان الله - سعد الطفيح کو تجا طيرالسلام في هيجت قرمانی تو قرمایا:

ا بين كمان كويا كيزه كريعن الدوى كماجه يا كيزه مو-﴿ تَكُنُ مُسْتَجَابَ الدَّعُويَةِ ﴾

ایساکرنے سے توستجاب الدموات بمن جائے گا۔ حیری وعا اللہ کے ہال سیدمی قبول ہوگی ٔ اللہ اکبر۔

# آ محمول ديماحال:

جناب بیری محنت ش کوئی کیش میں اے پڑھا تا ہوں چند صفح آ کے جا تا ہوں

یہ بیجے سے بھول جا تا ہے۔ پھر بیچے سے ش کوئی دودرجن دفد شردی سے شروع کراکے

لے جا چکا ہوں آ کے دوڑ تو بیچے چڑ ش کیا کروں ہے کو بلایا بھائی معاملہ کیا ہے؟ ہے

نے کہا تی میری محنت ش کی جیس ہے کلاس کرڑ کے بھی گوائی دیں کے استاد بھی گوائی

دے گا ش آ تا ہوں پورا ٹائم ش بیٹھ کے پڑھتا ہوں اس بات کی بچھ جھے ٹیس آتی ش چند صفح آ کے جا تا ہوں بیچے کی باتش میر سے ذبن سے نکل جاتی ہیں۔ اورش ٹالائی ٹیس

ہوں۔ یس ٹاپ کرتے والالڑکا ہوں پر بیٹی ڈبان سے میری مناسبت تیس ہورہی ہے۔ یا

کیا وجہ ہے آب ہماری فکر کم ہونے کے بچائے اور پڑھ گئی کہ جب استاد بھی پڑھار ہا ہے۔ ا کرد می باده ابے۔ تو چرقرآن یاک پیکول بیل باده دیا ہم نے اس بے کوالگ بلایا ۔ اور ید کے اس سے تحوثری دمریات چیت کی اللہ تعالی دلوں میں بات والے والے یں۔اس سے ایک Question او جما کہ بجدید بناؤ کرتم کماتے کیا ہو۔کون کون ی چزیں جہیں پیند ہیں۔اس نے کہائی چکن کلسف مکڈ اٹل کے بوے استھے لکتے ہیں۔اور فلالPeeza Hut(بیزایث) کی Chees بجی ایمی کتی ہے۔اورابوفلاں Thanks God is Friday وبال سے لے كرآتے ہيں۔ بيد جلا كران ڈ اکٹر صاحب کوشام کا کھانا باہر کھانے کی عادت تھی وہ سماراون مریبنوں وفتر میں ملکے رہتے تھے۔حلال یا کیڑو کمائی شام کو بیوی بچوں کو لے جاتے اوراس طرح جوملٹی میشل متم کے Advertise (ایڈورڈ ئیز) وہاں ہے اٹی طرف ہے چکن کی چیز لے لی فش کی ى بوئى چز لے فى اس مم كى چزىں كھلاتے تھے۔ Potato Chips كھلاديتے تھے محرین ہوئی تو انہیں کی اب جمیں بات سجھ میں آئی کہ آخر مسئلہ کیا ہے تو ہم نے ایک میچر پیرنٹ میٹنگ رکی اس سے کے والدین کو بلایا ہم نے ان سے ایک بات کی آپ اگر عاجے بیں بجر آن پڑھے مارے ساتھ Promise کریں کہاس نے کوآپ ایے ممركا يكا ہوا كھانا كھلائيں ہے۔ ڈاكٹر صاحب كوكھا آپ كى بيوى مسلمان ہے تماز پر متى ہے۔اس کا لکا ہوا کھانا آپ اس کو کھلائیں تب ہم محنت کریں کے ورنہ جاری محنت بھی منائع اورا كرآب بابركملا تانيس جيوز سكة توجات بوئ ينج كوساته لے جائيں جب انہوں نے دیکھا کریہ تو بہت بی Hard ہو مجئے ہیں اس معاملہ میں کہنے مگانہوں حضرت ہم نے بیچ کو پڑھانا توہے ہم باہر میں کھاتے کھر بی کا کھانا کھا تھ کے سیچ کووالدین نے کھر کا کھانا کھلانا شروع کیا اور ادھرے ہیے نے قرآن پڑھنا شروع کیا ایک سال من عجے نے بوراقر آن یاک ممل بردایا۔

# روحانیت میں کی کی وجد کیاہے؟

آگریزی ٹس کہتے ہیں?You a healt is what you eat کہ تہاری محت وی ہوتی ہے جوتم کھاتے ہواورای کو بول بھی کہا جاسکتاہے کہ آ ب کی جو روحاتیت ہے Its what you eat ثمازوں کا ٹور تلاوت کا ٹور یا ہرے کوئی مشتبہ چرکھائی سارا کاسارا ایک برابر ہوگیا۔ آج کیوں انسانوں کے اعدر ووانیت کی کی ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات عل سے آیک بدی وجہ سیمی ہے اور ماشاء اللہ بیشوق ہوتا ہے۔فلال کارٹر سے بیکما کیں کے قلال کارٹر سے بیکما کیں گے۔ چیز تو آپ نے کھالی کیکن جس مزے کے پیچیے آپ کا سب کچھ ضائع ہوا وہ کتنا نقصان دو ہے۔کوشش كرين كمر كا كھانا كھانے كى عادت بنائيں كچھ باہرے لينا بھى ہے تو الى چزيں جو یا کیزہ حلال ال سکتی ہیں وہ لا کے کھر کھا تھیں۔ ورند فجر کی نماز کے بارے میں یو چھتے میں کہتے ہیں کہ می فجر میں آ کوئیس کملتی ہمائی آپ نے سوجا تھا کہ آپ نے شام کو کھایا کیا تها\_ جب جسم مين حرام جائے كا تو إنسان عمل كى توفق عدي موجائے كا۔ او جي الارم مجى لكا كر كمتا مول رسات بيخ آ كل كلتى بين ايك بدى الهم يات أبين من كنوركى حفاظت كرنے كيلي كرانسان اسين كفائے كويا كيزه حلال ركھے۔ چنانچہ ني عليه السلام نے فرما إسعد خالفة كوكرا يسعد اطيب مطعمك أواسية كمان كويا كيزه كرف-

﴿ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّاعُولَةِ ﴾

الله تعالى تيرى ما كلى بوئى بردعا كوقول قرما كي محديبت بزاانعام بوقي بينى چيز كيابوئى اس كوكهامية ان الاعمال في مطاهرها عظابريش على كے قبوليت كى كسوئى اور ميزان Criteria كريم يا ايك اسكايالمن محى بيت كيتے بيں

﴿ مِيْزَانُ الْاَعْمَالِ فِي بَاطِنِهَا لِهِ

اعمال كادار مدارنيتول يرب

باطن میں انسان کے اعمال کی کسوئی وہ کیا چرہے:

﴿ إِيْتِفَاءُ وَجُهِ اللَّهِ بِٱلْعَمَلُ ٥

كمل كالمل مقصور اللدى رضا كاحاصل كرنا موچنانچرة ب في مديث مباركه ي

اوگی۔

\* إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ \*

اعمال کی صحت اعمال کی تھولیت کا دارو ھ ارانسان کی نیت کے اوپر ہے تو نیت بھی ٹھیک ہو۔ اگر نیت ٹھیک نہیں ہوگی توعمل اللہ تعالیٰ کے ہاں تیول نہیں ہوگا۔

سنيقرآ ن عليم الشان أيك جكر فرمايا:

\* إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاعْلَى ١٤٠٠ (سعة الْكامة عدم)

﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ آمُوالَهُمُ الْبِيغَاءَ مَرضَاةِ اللَّهِ وَلاَتُنْفِقُونَ

إِلَّا الْبِيِّغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ﴿ (سروير وآء ٢١٥)

حديث ماركيس ي:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَتَقَبَّلُ مِنَ الْعُمَلِ ﴿

الله تعالى عمل تبول نيس كري\_\_\_

﴿ إِلَّامًا كَانَ خَالِصاً ﴾

جوخالص ہو

﴿ وَالْبَتُّغِي بِهِ وَجَهِمْ ﴾

اورعمل سے بندے كا مقصودالله كى رضا مواور بعض سلف سے يدمقول بے كه

﴿ مَنْ سَوَّةُ أَنْ يُقْبَلُ عَمَلُكُ

جس كوب بات المحلى كك كداس يحل قول موجا تس

» فليصح نهته ﴿

اس کوچاہے کہ اپی نیت کو تھیک کر لے۔

٥ فَاِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يِنَاجُزُ لِعَبْدٍ ﴾

ب شك الله تعالى بند ي كواجروية إلى -

٠٥ إِذَا حَسنَت نِيَتُهُ حَتَّى بِلُقَمَّةٍ ٤٠

جب اس کی مل کی نبیت فی کی بوتی ہے تی کہ تھے بھی ہوی کے مند میں ڈالے کا اللہ لقمہ میں ہوتی کے مند میں ڈالے کا اللہ لقمہ میں اجر عطافر مائے گا تو عمل کی قبولیت کی دو کموٹیاں ایک خاہر میں شریعت کے مطابق سنت کے مطابق ہیں۔

سكون قلب:

تيسرى بات علامت على كقول موتى

» زِيَادَةُ الْأَعْمَالِ وَالْتَرَقِي فِي الْأَحْوَالِ عَ

کہ انسان جو مل کُر تا ہے اس کے اعمال میں اور احوال میں ترقی ہوتی ہے۔ ایک عمل کے بعد دوسرے عمل کی توفیق ال جاتی ہے۔ دروازہ کھلتا چلاجا تا ہے۔

﴿عِبَادُ الهِمَدُ أَحْمِدِينُ عَجِيْهِ ﴾

فرماتے ہیں۔

﴿مَنْ وَجَنَ ثُمَرةً عَمَلِهِ عَاجِلًا﴾

جس نے اپنی عبادت کا اجرجگدی پالیا اجر سے مراد ثمرہ سے مرادروحانی سکون لیعنی جس بندے کوعیا دت کرتے ہوئے سکون ملادل کوسلی ہوگئی۔

﴿ فَهُو دَلِيلٌ عَلَى وَجُوبِ الْقُبُولِ عَاجِلًا \*

ر ولیل ہے قیامت کے دن میکل اللہ کے بال قبول ہوگا اب بہال برایک اور اللہ کے بال قبول ہوگا اب بہال برایک اور (Question) موگا کر تی اب بیت کیے جیا کہ مارے کل کودہ کیفیت کی یا بیس فی

چنانچەشت:

ه فين عَلَائِم قُبُول اللهِ الصَّلُوةِ \* عَلَائِم اللهِ الصَّلُوةِ \* الصَّلُوةِ \* الصَّلُوةِ \* الصَّلُوةِ \* الك

ككست بيس كرتماز بين فيوليت كى علامت بيه

﴿ أَنَّ يَشُعُرَ المُصَلِّقِي فِيهَ لِللَّهِ الْإِقْبَالِ عَلَى اللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ﴿

ایک تماز پڑھنے والے تماز کے دوران محکول کرتے ہیں کہ میں اپنے رب کے حضور کمٹر اہوا ہوں وہ کمٹر اہوں وہ کمٹر اہوا ہوں وہ فراتے ہیں۔ سیکی فیٹ اسے کمٹر اہوں وہ فرماتے ہیں۔ بیروحاتی کیفیت اس یات کی دلیل ہے کہ تماز اللہ کے ہاں تبول ہے:

﴿ وَمِنْ عَلائِم قُبُول الله لِمَنَاسِكِ الْحَجِ اللهِ

الركوني آ دى تج بركما تواس كمناسك في كي قديت كى علامت كيا بــــ

﴿ أَنَّ تَقُطَعَهُ عَنْ مَشَاغِلِ الدُّنْيَاوَهُمُوْمِهَا ﴿ الدُّنْيَاوَهُمُوْمِهَا ﴿

کدوہ جو بچ کرنے بیں اِس کا ٹائم گڑ رہاہے۔اس بیں اللہ کی طرف انتادھیان کہوہ بندہ دنیا کے ہموم اور قموم سے بالکل قارغ ہوجا تاہے دماغ ادھرے کٹ جاتا ہے ادھر انسان کا دل جڑجا تاہے۔

وَمِنْ عَلَانَمِ قُبُولِ اللّهِ لِيتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ

اگرکوئی بندہ تلاوت قرآن کرر ہاہے واس کی کون ی کیفیت ہوگی کہ پند چل جائے کہ تلاوت قبول قرماتے ہیں

﴿ أَنَّ يَاشُعُرَ أَنَّهُ مَاصِلٌ مِينَى يَدَى اللَّهِ ﴿

تلاوت کرتے ہوئے یہ کیفیت ہو کہ میں اپنے اللہ کے سامتے جیٹھا اپنے مالک سے ہمکا می کررہا ہوں اور چرفرماتے جیں کہ:

﴿ وَمِنْ عَلَانَمِ قُبُولِ النَّالِدِ كُرِ النَّاكِرِيْنِ \*

ذكركرف والفي جوذ أكرين بين أن كوذكر كي توليت كي علامت كيا:

اللهِ يِقُلُونِهِمْ الْمُقْطَةُ بِمُرَاقَبِهِ اللَّهِ يِقُلُونِهِمْ \*

ان كے قلوب من بيداري آجاتي ہے۔

﴿ أَنْ تَبْعَثَ الْيَقْظَةُ إِلَى مُرَاقَبَةِ اللَّهِ فِي قُلُوبِهِمْ ﴿

اوران كے تفول من الله كى خشيت آجاتى ہے كو اگران اعمال كوكرتے ہوئے يہ كيفيات الله وكا الله دب كيفيات كى ولك ہے كديد اعمال قيامت كے ون الله دب كيفيات كى ولك ہے كديد اعمال قيامت كے ون الله دب العزت كے بال قبول ہوجا كيں كے۔

مداوة عمل:

چوتھی نشانی اعمال کے تیول ہونے کی

المَّدَاوَمَةُ عَلَى الْعَمَلِ مِـ

عمل پر مداومة فل جانامستُقل انسان پابندی کے ساتھ مل کرد ہاہے۔ حدیث پاک

مل ہے:

﴿ أَحَبُ الْاعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدُومُهَا وَإِنْ قَلَّ ﴾

اللہ کو پہندیدہ اعمال دہ جن جو پابٹری سے کیے جا کیں اگر چہوہ عمل تھوڑے ہوں۔
مثلا ایک انسان ہزارد فعہ درود شریف نیس پڑھتا مرف ایک سومر جہن یا شام پڑھتا ہے۔
اور پابٹری سے پڑھتا ہے اس پابٹری سے پڑھتا بہتر ہے کہ بھی نہ پڑھا اور بھی ہزارد فعہ
پڑھ لیا عاومت تسلسل کے ساتھ ای لیے ایک بزرگ فربایا کرتے ہے کہ اے دوست!
سیرا ایک نماز پڑھنے کے بعد دومری نماز کیلئے مجہ جس آجانا جیری پہلی نماز کی تبولیت کی
دلیل ہے۔ اگر قبول نہ ہوتی اللہ تھے تو نیس نہ وسیتے آنے کی۔ تو یہ جو تبجد ہے اس پ
مدادمت مل جائے۔ مستقل تبجد پڑھ رہ ہے جیں۔ متواتر تحیۃ الوضو تحیۃ المسجد آتھوں کا
پر ہیز یہ اعمال مستقل بندہ کرتا ہے بی قولیت کی دلیل ہوتی ہے۔

## عمل کا جاری ہوتا:

اوراس کا آیک بیمی معنی ہے کہ جھل اللہ کے ہاں قبول ہوتے ہیں اللہ تعالی ان اللہ اللہ کو گھر جاری کر ویتے ہیں وہ کیے ذرا توجے فرہا تیں بات کواب سیٹنا چاہوں گا کہ آیک معنی اس کا یہ بی ہے کہ انسان کا جب عمل اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے اللہ تعالی اس محل کہ آتندہ وقت ہیں جاری فرما ویتے ہیں وہ کیے سینے قرآن عظیم الشان سیدتا ابراہم علیہ السلام نے اپنے بیخ کی قربائی اللہ کے صفور چیش کی اللہ تعالی کو قربائی پہندہ گئی اللہ تعالی فرما ہے ہیں وہ کیے سینے قرآن عظیم الشان سیدتا ابراہم علیہ فرما ہے ہیں "مسکرم علی اللہ تعالی مواد اللہ تعالی اللہ تعالی ہو تعاد ہے ہاں ہیسے خوش ہو کہ کہتے اللہ تعالی اس کا عربی ہیں ترجہ ہی بنآ ہے کہ اللہ تعالی ایرا ہیم علی ابراہی سالہ کی قربائی سے اللہ اللہ تعالی ایرا ہیم تم جیتے رہو بالکل اس کا عربی ہی ترجہ ہی بنآ ہے کہ اللہ سیام علی ابراہی سے ابراہی تعالی ایرا ہیم تم جیتے رہو ایرا ہیم تم پرسلاسی ہواب اللہ کے بال قربائی تو اللہ ایرا ہیم تم جیتے رہوا ایرا ہیم تم پرسلاسی ہواب اللہ کے بال قربائی تو تعالی ایرا ہیم تم ہواب اللہ کی بنآ ہے بال قربائی تو تعالی ایرا ہیم تم ہواب اللہ تعالی اس می کو جاری کر دے ہیں آئندہ وہ متوں میں فربایا "کو تیز کی کہ جاری کر دیا سال میں ہم کو تیز کر کے اس می کو تازہ کر کے اس میں کا کو تازہ کر کے اس میں کو کا کہ کا حادی ہوجانا

### فقه في كي قبوليت:

امام اعظم ابوطنیفہ وکھ اللہ اللہ رب العزت نے ان کے کام کو کیا شان دی آج آپ مشرق مغرب کا سنر کر کے دیکھیں اک اہم فقہی عمل آپ کو یکے گایا کستان میں ای پرعمل مشرق مغرب کا سنر کر کے دیکھیں اک اہم فقہی عمل آپ کو یک گایا کستان میں ای پرعمل ترب کے ملک میں اس پرعمل بھلہ دلیش میں اس پرعمل اور آ می جلتے جلے جا کیں ۔ اگر بادر النہ میں از بکستان قرد تھتان تا جکستان جیتے یہ مما لک جیں سب میں فقہ تھی بھرچا کہ میں آ جا کیں میں آجا کیں اور آج کے ان فقہ تھی ترکی میں آجا کیں دہاں فقہ تھی اور مزے کی بات وہاں فقہ تھی اور مزے کی بات دہاں فقہ تھی اور مزے کی بات

سنيئے كہ جن ملكوں ميں فقد حتى نبيس البيے بھى مما لك بيں كہ جوعبادات ته امام ، كار كى فقد بر کرتے ہیں نیکن ان کی عدالتوں کا نظام ان کے نیسلے فقہ خی کے معد بی ہوت س<sub>ا</sub> مجھے سود ان کے ایک بچ ملے سفر میں کہیں ا<u>کھتے ہو گئے جہاز میں آپ</u>ں میں مات چیت ہوتی ری عالم تنے بہت بھلے آ دی تنے میں نے ان سے یوچھا کہ آپ کے ہاں اعمال کس فقد كرمطابق كرت بين ؟ اس نے بيات كى كد مارے بال حيادات تو ہم امام مالك، كرمطابق كرت بين كيكن عدالت كرجو تصليري وه بم امام ايومنيفه مينون كول يرفتوي وبيت بين من في يوجهاوه كيون؟ كين كله كديوري دنياش اس وقت عدالتول كه نظام کے مطابق نقد خفی جننی کامل ہے کوئی دوسری نقداس درج پراترتی بی جبیں تو بھے یہ بات دل بن آئی کھکن ہے بہاں ایا ہوتیں مصرجانا ہوا۔ جامعہ الاز ہر کے استاذ نے بتایا كبني لك كريمار ، بإن عبادات الم شافعي وسيار كم مسلك ير بوتى بين اور بمار ، بال بھی عدالتوں کے فیصلے امام ایو عنیف میلی کے مسلک پر ہوتے ہیں اید کیا ہے؟ برقبولیت عنداللہ ہے۔ چنانچہ ہارون الرشید نے علاء کی ایک جماعت بھیجی و یوارچین کود کھنے کے ليے كريدكمال ہے۔ جود بوار ہے اسكود كيمنے كے ليے وہ جب لوث كرآ ئے تو وہ كہنے لكے عجیب بات ہے ہم جہاں جاتے تھے وہاں لوگوں کوفقہ حتی کےمطابق عمل کرتے یاتے تھے۔ خلیفہ ہارون الرشید کا حکومتی وفد بعد میں جارہا ہے۔ میرا اللہ اسپنے ایک متلی نیک ير بيز كاربند \_ كى عنت كوتبول كركان سے يہلے وہاں كانجار باہے ـ يقوليت إلله كى ويكعيس صديث مباركه كى كتابيس تويهت بين كيكن امام يخارى كى بخارى شريف الله ك بال قبول موكى \_ آج كوكى توجوان عالم بيس بن سكماجب تك بخارى شريف كوندر يصقع ليت بعندالله بحان الثد

وارالعلوم ويوبندكا قيام:

ای طرح مدارس دنیاش بہت ہیں تیکن دارالعلوم دیو بنداللدوب العزت کے ہال

قول ويكسيس كيا قوليت الله في دى سيحان الله آج ألك والالعطوم سك بالواسط يا بلاواسط شاكرد بورى وتناش تعليه موسة دين كاكام كررسه الاستعلى احتف استول كو بہلے بھی کی مرحبہ مناچکا کہ اس دین کی نسبت سے اللہ دیب العزمت سنے تنظیم ہیں الداری میوں سے زیادہ جانے کی توفق دی افریقہ دیکھا اسریکہ دیکھا۔مشرق دیکھی مغرب دیکھا۔جہت جكبول يرالله نے توفق دى الى جكه يمي جاتا بواجهال سائبيريا برف بى برف رسفر كرمي میں۔ سرک کے دولوں طرف ہے۔ دو دوفٹ او تھی چنانچے نماز پڑھی تو برف کو کھود کر ہے ے یانی نکالا اوراس سے وضوکیا اور برف کے او برجا در بھیا کر تماز پریمی اوروہ برف اتنی كى تقى شيشىتى ـ كەبىم نے اسىخ سنرى دوركەت يرسى جب جادرا فعاتى توسىلى دىسى بوكى منتی۔ برف بدنماز بڑھی جاور کیلی جیس ہوئی۔ اتی شنٹری ملکہ اس جکہ بھی اللہ نے پہنچار جہاں چرمینے رات اس جگہ بھی اللہ نے پہنچایا کہ برف اتنی کہ لوکوں کے کعر برف سے ب ہوئے دیواریں برف کی میست برف کی۔ دروازے برف کے اور حرے کی بات کہ جاريائى برف كى اوراس سے حرے كى بات كہ جب وہ كھانا كھلائے كے ليے لاتے تنے تو وہ ٹرے برف کی لوگ ہزاروں ڈ الرخزیج کر کے دہاں جاتے ہیں صرف Enjoy کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے اس دین کی نسبت سے وہاں بھی پیچایا۔ ایک الی جکہ بھی جانا ہوا جس کو End of the World کہا گیا۔ دنیا کا آخری کنارہ بچھے جرت ہوئی تو پس نے یو چھااسے کیوں دنیا کا آخری کنارہ کہتے ہیں۔انہوں نے کیا دیکموجی۔ بیاور نمنٹ نے بورڈ لگایا ہوا ہے بوری ونیا کے سائنس وان متفق ہیں کہ بیدونیا کا آخری کنارہ ہے۔ وجہ بمى تو موكى كمن لك مال ايك وجد ب وجديد ب كديهال سال مين ايك ون ايما آتا ب كمورج ووين كے ليے يجے اترتے اترتے اور پر غروب مونے كى بجائے دوبارہ طلوع مونا شروع موجا تاہے۔ وہال بررات جیس ال دن کی لا کھسیاح بوری و نیاسے وہاں بنجے ہوتے ہیں۔اس منظر کو دیکھنے کے لیے اللہ کی شان تو ان ساری باتوں کو ہتانے کا

مقصد بین کا اللہ نے دین کی نسبت سے آئی چکھوں پر جانے کی تو بین دی۔ کر ایک بات اس منبر پر بیٹے ہوئے ذمدداری سے عرض کررہا ہوں کہ بیا تا جد دنیا بیس جہاں بھی کیا و بال استے سے پہلے دارالعلوم دیو بند کا کوئی شاکوئی موحاتی فرز تد بالواسطہ یا بلا واسطہ دین کا کا کرتا ہوا و ہال نظر آیا۔

> بہ علم و ہتر کا گہوارہ تاریخ کا شہ پارہ ہے ہر پھول اک شعلہ ہے ہر مرو بہاں مینارہ ہے عابد کے یعین سے روش ہے سادات کاسچاساتھ ممل آکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا ابیا تاج محل

میظوس موتا ہے اللہ کے ہاں تھول موجاتا ہے۔ آج اللہ نے ویکھواس کا فیض پوری دنیا میں پہنچایا۔

پانچ یں علامت التوی کہ انسان احتیاط کے ساتھ مل کرے کی مرتبہ ہم الی Situation میں آ جاتے ہیں کہ جہاں طبیعت سوچتی ہے یہ کروں یا یہ کروں۔ مشتبہ معاملہ اس میں اسکوچھوڑ دواللہ کے لیے۔ چھوڑ دواس کو تقوی کہتے ہیں۔ آ پ نے تقوی کا گرمطلب جھٹا ہو آن کی زبان میں اسکو کہتے ہیں۔ آپ نے تقوی کا گرمطلب جھٹا ہو آن کی زبان میں اسکو کہتے ہیں فدہ انسان To be on the safe side کیا گئے ہیں۔ کی کہ انسان to be on the safe side کیا گئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں تی کہ فلائٹ و بے اور جھے تو چار بے اثر پورٹ کو نیجا ہے گر کی کہتے ہیں تی کہ فلائٹ و بے اور بھے تو چار بے اثر پورٹ کو نیجا ہے گر کا مانا بنا پونے چار بیج بین کہ میں نے تو دی ہوت دی گر کوت دی گر کوت دی گئے ہیں کہ میں نے تو دی ہوت دی گر کوت ایس کا موں میں احتیاط کرتے ہیں شریعت پر گل کے معالے میں معالے شر جو بندہ احتیاط کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں تھی کہلاتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں معالے شر جو بندہ احتیاط کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں تھی کہلاتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں معالے شر جو بندہ احتیاط کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں تھی کہلاتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں معالے شر جو بندہ احتیاط کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں تھی کہلاتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں معالے شر جو بندہ احتیاط کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں تھی کہلاتا ہے۔ اللہ تعالی فرمات ہیں۔

#### 

\* يَمايتَقَنَّلُ الله مِنَ الْمُتَقِينَ ﴾ (١٤٠ عدا يد:١٤)

، مقد متفقیوں بی کے عملوں کو قبول فرماتے ہیں تو سے پانچے علامات ہیں کہ جن سے پہند چاتا ہے کہ انسان کا بیمل قبول ہوا یا شعوا۔

انبياء کي فکر:

ایک بات ذراایک بات خورہ سے من کیجے وہ یہ کہ تجولیت کاغم مومن کے ول سے
زعدگی بحرجا تانیس ہے۔کوئی ایساوقت نیس آئے گا کہ پاؤں پیار کے سوجائے کہ تی اب
سب قبول نیس ڈرنگار بتا ہے۔ غم نگار بتا ہے دل کے اندر تکر ہوتی ہے اور یہ تکر ہم جیسے گناہ
گاروں کوئیس ہوتی ۔ بیاولیا وکواور انبیا و کو بھی تکر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر توجہ فر ماہے انبیا و کہ محروتی ہے۔ اللہ اکبر توجہ فر ماہے انبیا و کہ محروتی ہے۔ تی باس سنٹے ڈرایات کو بھی تنہ

﴿ إِبْتِهَانُ الْكَنْبِيا ، إِنِّي اللَّهُ بِأَنْ يَرُونَ عَبُولًا

انبیاء کا اللہ کے سامنے کریے زاری کرتا اللہ ہمارے منوں کو تبول کرتا یا اللہ سعموم سنتیاں وہ بھی ڈرتے تھے۔وہ بھی روتے تھے۔اللہ قبول کرنے سنئے قرآ ن عظیم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں

﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِمِهُ الْقُواعِدَمِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيْلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ﴾

(سورة البقرة آيت ١٢٤)

ابراجیم قلیل الله کا محرینارہ ہیں معجد بتارہ ہیں۔ جب معجد بنائی مہلی وعاکیا اللہ تعلق میں اللہ علی وعاکیا ما کی ربنا اللہ تعدل کر اللہ علی اللہ میں اللہ سے داری کررہے ہیں۔وعاما کی

﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلُوةِ وَمِنْ فُرِيتِي رَبَّنَاوَتَقَبُّلُ دُعَاء ﴾

(سورة ايراقيم آيت ٢٠٠)

انبياء كيمى ول كزكرُ استه من كيات ريخ تهد

﴿رَبَّنَاوَتَقَبُّلُ دُعَآ ﴾

الله دعا كوقبول فرما ليجئة \_ چليس نيك مومت كالتذكره قرآن عظيم الشان ميس عمران عليه

السلام كى الميدها لمدين اميدس ين رجايتى بي كرميرانيد برا اوكر فيك بند ايجدائهى عدائيس موار مال كيملن بش بهاور مال كوفر كى موكى بهاور مال الله كم بال كيا دعا ما كتى ب

﴿ رَبِ إِنِي نَذَرُتَ لَكَ مَا فِنَى بَطْنِي مُحَرَّدًا فَتَقَيَّلُ ﴿ آلِهُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

رب جبي وبقبل توبتي واجب دعوتي 👁

امسى الله عشرا كاروايت من كالماام ف عالم كل والمناه من عالم كل والمناه من المنتقبلات

ام ملی رضی الله عنها کی روایت ہے نمی علیہ السلام فی قرمایا الله مد تقب حسنات الله میرے نیک علوں کو تبول کر الله کے بیارے حبیب کا الله میرے نیک علوں کو تبول کر الله کے بیارے حبیب کا الله میر الله کے الله میرائے تابی کرتم نے تماز پڑھ کے کو یا الله به حسال چڑ حادیا نہیں۔ دعا ما گوالله اسکو تبول کرے ایس عیاس الله تابی کی موایت ہے قرماتے ہیں کہ نمی علیہ السلام فطار کے وقت دعا ما گھا۔

﴿ اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى دِزْقِكَ أَنْطَرْتُ فَتَعَبَّلْ مِنْيَ ﴾ اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى دِزْقِكَ أَنْطَرْتُ فَتَعَبَّلْ مِنْيَ ﴾ الله جهدے تول كر ليج تومعلوم مواكب ميں اسے احمال كي توليت كا كرموتى۔

# اللهرب العرت كي بيازي:

اب بہال پرایک بات ذراوضا حت اللب ہے کہ آخرا تنا ڈرانے کی دجہ کیا ہے؟ اتنا ڈرنے کی بات من رہے جن آوجہ سے ہمید ہے کہ آپ حضرات ما تھودیں مے اور اب میں بات کا نجوڑ جو میں عرض کرنے لگا ہوں اسکو بچھنے کی کوشش قرما کیں سے آخرا سے خوف کی وجہ کہا تھی ؟ سننے

خوف کی دید تھیک ہے اللہ تعالی رجیم مجی ہے کر ہم مجی ہے ستار بھی ہے۔ خفار بھی ہے روف بھی ہے سب صفات ایل محراک صفت اللہ کی اور بھی ہے پند ہے کیا اللہ تعالیٰ بے نیاز بھی ہے وہ جواس کی بے تیاز ہے تاوہ رواتی ہے۔

> کیا کیا ایٹے زہر و اطاعت پہ ناز تھا بس دع کل ممیا جو سا بے نیازہے

جب بیان میده بی الده بی الده بی از بول در را به الله اگر بی نیاز بو بهر ماریمل کی قبولیت کا کیا؟ برجزهی جوگر گراتے تھا نہیا ہی اور الله راتوں کو اٹھ کرروتے بیل ۔ الله کی قبولیت کا کیا؟ برجز تھی جوگر گراتے تھا نہیا ہی اور الله کی خوبی تدبیر سے در سے جی ۔ سنے قرآن عظیم الشان الله فرماتے بیں۔ سنے قرآن عظیم الشان الله فرماتے بیں۔

﴿ وَاعْلَمُواْتُ اللّٰهُ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ﴾ (معة الانفال آعه) جان لوالله بند ے اورا سکے ول کے امادول کے درمیان حاکی ہوج تا ہے۔ جوامیدین ہوتی ہیں۔ ہوری تیس ہوتی اللہ اکبرکیبرا چنا نچے قر آن جید شن ایک حَد

فرمايا:

﴿ اَفَاكِمِنُوْ اَمَكُو الله ﴾ الله كي تدبير مع ملمئن بو كئے۔ ﴿ فَلاَيَامَنُ مَكُو اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَسِرُوْنَ ﴾ (مورة اعراف، آينه ٩٠). الله کی تدبیر ہے مطمئن جیس ہوسکا کر وہی جو کافر ہوتا ہے۔ جومومی ہوتا ہے وہ وُرتا ہوتا ہے۔ جومومی ہوتا ہے وہ وُرتار ہتا ہے۔ عین کی کی یا تیس جیس بچاسکتا ہے کہ اب اللہ کے لیے لازم کہ جھے جنت بجیس کے۔ موت تک بیغم ساتھ چلا ہے آخر وقت بدوج تھی کہ سحا یہ کرام رہنی اللہ عنہ کی نبی علیہ السلام کی زبان تر بھان جنت کی بشارتیں یا بچے تھے۔ پھر بھی وُرتے تھے مدیث یاک عیں ہے۔ سیدہ عاکثہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حیبہ جبیب رب العالمین رات کو تیجہ بر جیب رب العالمین رات کو تیجہ بر جیب رب العالمین رات کو تیجہ بر دھے ہوئے ایک آیت سائے آگی دوئے لگ کیل بی آیت تھی:

﴿وَبُدَالَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَالُمْ يَكُونُوايَحْتَسِبُونَ ﴿ ﴿ وَمِ الْرَاعَتِ ٢٤)

اوران کوقیامت کے دن ایک ایسا معالمہ پیش آئے گا جس کا دہ کمان ٹیس کرتے ہے
آ یت اور پوری رامت روتی رہیں کہ بیس میر ہے ساتھ بیم حالمہ نہ پیش آ جائے ہیں ہو ہے اللہ
کے سامنے کوڑے ہوئے کا تضور میہ بند ہے کورلا کے رکھ ویتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں
سنے قرآن ہوان اللہ قرماتے ہیں:

﴿ وَالَّذِينَ يُوتُونَ مَا أَتُواْ وَقُلُوبِهِمْ وَجِلَّةً ﴾ (سمة المون آعد ٢٠) الله اكبروسية بين الله كراسة عن محرول ال ككانب رسي موت بين كول

﴿ إِنَّهُو اللَّى دَبَهِدُ وَاجْعُونَ ﴾ الله كَالْمِرِفُ اللَّى الله كَامِرُفُ اللَّهُ اللَّهُ كَامِرُفُ اللَّ

﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنْ اَنَ أَنِكَ عَلَامِ إِلَى رَبِّكَ فَكُنْ حَلَقَمُ لَقِيْهَ ﴾ (مورة الثقاق) عند ٢)

على ورج ح رجة بين اور أيك ون على الله عند ما النه كمر الهونا على يدجو بيش كا احماس موتا عديد ولا كر كوو تا عبد والول كى نيد جلى جاتى عبد انسان كرتا بحى عبد اور اور سند ورتا بحى عبد والول كى نيد جلى جاتى عبد انسان كرتا بحى عبد اور اور سند ورتا بحى عبد ويس مر عما تحد الله كا معالمه كما بوكا اب الله كى ب

نیازی کی بات سنتے۔

# بى اسراتىل كاعابد:

صدیث پاک شن آتا ہے کہ تی امراک کا ایک عابدتھا تین سوسال مبادت کی ہماری تو زعدگی آئی پہلاسال مبادت کی ہماری تو زعدگی آئی پہلاس کے دیاری سال کم دیش اس نے کھی حیادت کی تین سوسال مبادت کی حتی کہ مستجاب الدعوات بندے کے دیسید پر پہلی کمیا جو دعا ما تکیا تھا تبول ہوجاتی تھی۔است بدے دیسید پر پہلی کریا ہوااک فلطی کریشا اللہ فرماتے ہیں:

﴿ وَكُوْشِنْنَاكُمْ فَغَنَّهُ بِهَا وَكُلِكِنَّهُ ٱلْحُلَدُ إِلَى الْاَدُشِ وَأَتَّبَعَ هَوْهُ ﴾ (سرة المزائسة عند ١١) وَ عَرالتُدستَ كِمَا قُرِمانِا:

﴿ فَبِعَلُهُ كُمَّ فَلَ ﴾ (إدا المسام)

جب اس آیت کو پڑھتے ہیں قرآن پاک میں تو دل بند ہونے لکتاہے۔ اللہ اس بندے نے تین سوسال تو آپ کی حمادت کی تین سوسال تو سرجعکا تاریا۔ اور تین سوسال سرجھکانے کے بعد آپ نے قرآن مجید شرقی ا:

﴿ فَمَثَلُهُ كُمْعَلِ الْكُلْبِ ﴾ (سعام السَّاعَة ١٤١)

اسى مثال كية كى ما تقب الله اكبرول كا مياب درات

حضرت شخ الحدیث بین الفرائد عبدالله ایملی کا دافته لکھا ہے فرماتے ہیں کہ حافظ الحدیث شخا کی المحدیثیں یا رضی حافظ قرآن شے الا کون طلبا و کے استاد ہے ہوا کیا ایک بہتی کے قریب سے گزرتے ہوئے دہاں صلیب کے نشان بنے ہوئے دیکھے عیسا تیوں کی بہتی تحق دل ہیں موجا کہ یہ کتنے بے دقوف لوگ ہیں اللہ کے ساتھ کی کو عیسا تیوں کی بہتی تحق دل ہیں موجا کہ یہ کتنے بے دقوف لوگ ہیں اللہ کے ساتھ کی کو مشر یک تفرید ہوتا ہے ہیں اللہ کے ساتھ کی کا موجا کہ یہ کتنے بے دقوف لوگ ہیں اللہ کے ساتھ کی کا مشر یک تفرید ہوتا ہے ہیں اس بات پر مسرف بکڑ ہوگئی۔ اچھاتم اگر ہدایت پر ہوتو بہتر ای کی اور ایک میں اس بات ای کا کمال ہے ای کی بات پر بکڑ کوئی کیر و گنا و تو نہیں کیا تھا کیا ہوا؟ صرف این کی بات را بھی اسے عشل کی صرف این کی بات را بھی اسے عشل کی مسرف این کی بات را بھی اسے عشل کی مسرف این کی بات را بھی اسے عشل کی مسرف این کی بات را بھی اسے عشل کی مسرف این کی بات را بھی اسے عشل کی مسرف این کی بات را بھی اسے عشل کی مسرف این کی بات را بھی اسے عشل کی مسرف این کی بات را بھی است می اسے عشل کی مسرف این کی بات را بھی است می ایک کرنے بات کی بات کی بات این بات بی بات کی بات بی بات کی بات

طرف منسوب كررب موتها داائان توجاد فنل كي وجهت تعاجمين تو ماري طرف منسوب كرنى جاييتى \_ به جيز \_ الله تعالى في ان كے سينے سے جو كيفيات تھيں وہ نكال لیں۔ آ مے معے وضو کیلے او کوئی کے اور یانی محرف والی الرکیال جمیں میں ایک پرنظر يدى اليي اس كى خوا الله ول ين جم كلى كداسية شاكردون كوكها كدتم جاؤاب يس جاؤل كا اوراس کے والدے بات کرے اس سے شاوی کرون گا اس کے عیمانی باب سے باس مے کدائی بنی کی شادی میرے ساتھ کردو۔اس نے کہا میں کردوں گا مگر جھے آ ب سے اجنبیت ہے۔ ہمارے ہاں رہو پھے موانست ہو پھے ہمیں جانو پھے ہم جانیں ایک دوسال ربو۔ نیمال کئے گے فیک اس نے کہ شرط ہے کہ پہال ماہ کے تو امارے کام کرنے مِ مِن كَيْدَ مِالْ بِلَ مِنْ كُام مَن كَارِيكُ مَن كَارِيدَ ورون ورون ورون وريد روے ۔ تبوں رابا \_روزانہ سوروں کو لے کر نکتے جوائے کے لیے۔ اللہ نے اپنی شان دكه دى تم برا. دى لاكول وكول كى بدايت كاسبب بنے واسے بيرى دحمت كى نظر بنى توتم سوروں کوچرانے لگو۔ ایک سال کے بعد علی مینانی ان کے یاس واپس محے وہ جانتے تھے كر مير \_ فيخ متق بيں - نيك بيں اك كيفيت ش كرفآر ہو كئے ۔ الله كى رحمت ہوكى ۔ یو جیمالوگوں سے جی وہ کہاں ہیں عیداللہ اعلی انہوں نے کہا جنگل میں جاؤسؤ رچرارے <u>ہو تکے کہتے ہیں جنگل میں جا کے دیکھا تو جس کیڑوں میں عصا کو لے کرمنبر پرخطبہ دیا</u> ر تے نے جد کا آج انہیں لباس وشع قطع میں وہ سوروں کوچرارے ہیں تیلی قریب موئة آپ تو حافظ قر آن شقر آن ياد ہے كہنے كھے قر آن تو بحول كيا كوئى آيت ماد ے كہنے لكے. بال أيك آ يت ياد آئى بـ كولى آ يت؟ كينے لكم آ يت ياد آئى ب وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ مُكْرِم ﴾ (موداع آء=١٨) جے اللہ ذکیل کرنے ہے آتا ہے اسے عزت دینے والا کوئی میں۔ سارا قرآن بمول محير بس اتنى يات يادتمى وحفرت آب توحديث كم حافظ تص

مديث ياد به مديث آو بمول كيا كوني آيك مديث يادمو بال آيك مديث يادسه كوني: ﴿ مَنْ بَدُلَ دَيْنَةٌ فَاقْتَلُوهُ ﴾

جودین کو بدل لے اسکولل کردیتا جا ہے اس بھیلی میڈیٹی بیزے روئے پھر حیداللہ اندگی میڈیٹی بیزے روئے پھر حیداللہ ا اندگی میڈیٹنٹ می روئے اور موتے ہوئے انہوں نے بیات کمی اللہ میں آپ سے بہتو تع لؤ نہیں کرتا تھا میں تو تع تو نہیں کرتا تھا میں اس حال میں پہنے جاؤں گا ان کا روٹا اللہ کو پہند آسمیا اللہ نے پھران کو دویارہ ہدائے مطافر مائی۔

کون جانتا ہے کوئی اہتلاء انظار ش ہے۔ اس کا مطلب بید ہوا کرز عملی ہم میں اللہ کے سامنے رونا پڑے گا اللہ سے مائٹنا پڑے گا کیا پد اللہ رب العزت کا ہمارے ساتھ کیا معالمہ ہوگا۔ اور ہمار اوال آو آ ب جائے ہی ہیں کہ اعمال سستی والے آج کے کہ جیس کی معالمہ ہوگا۔ اور ہمار اوال آو آ ب جائے ہی ہیں کہ اعمال سستی والے آج کے کہ جیس کے کل کیے پرسون جیس کے سامت ہما تی دیکھیں تو وہ اس قائل تو جیس کہ اللہ کے حضور ممل ہیں کے جا کیس ایک ون قرآن یا ک کی طاوت کرتے ہوئے ایک آ عت سامنے ممل بیش کے جا کیس ایک ون قرآن یا ک کی طاوت کرتے ہوئے آیا آ عت سامنے آئی بات پرسل کی ہے مرفائدے کی خاطر عرض کرد ہا ہوں۔ قرآن مجد میں اللہ توالی قرار ہوں۔

هِ لَقَالَ أَنْ لَنَا إِلَيْكُمْ كِتُبَّا فِيهِ ذِكُوكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ \* (سرة انها ، آعده)

مختین ہم نے تہارے اور کاب نازل کی جس میں تہارا ذکر ہے تم علی تہیں رکھتے۔ آودل میں موج آئی کہ ہمارا ذکر اس کا مطلب ہے کہ پڑھنے والے کا ہمی کہیں ذکر ہوگا تو پورے قرآل ہا کو اس نیت سے پڑھا ایک آیت کے ساتھ سوجی کہ میری مالت کے ساتھ رفت کیا ہوئی ہے۔ اور واقعی ایک آیت لی اس آیت کو پڑھتا ہوں تو حالت کے ساتھ دنٹ کیا ہوئی ہے۔ اور واقعی ایک آیت لی اس آیت کو پڑھتا ہوں تو بالکل 100 فیصد اپنی حالت بی منظمی ہوئی تظرآئی ہے۔ اور وہ آیت پہتے کیا ہے بالکل 100 فیصد اپنی حالت بی حالت کے منظمی ہوئی تظرآئی ہے۔ اور وہ آیت پہتے کیا ہے اللہ تو اللہ تا تا کہ در فراتے ہیں:

٥ حَبِدُ الْمَمْوُ كُالَّايَةُ بِدُعَنَى شَيءٍ ﴿ (١٠١٦ الْمُل)

کسی کام کی تقدرت جیس خمی ﴿وَهُو کُلُّ عَلَى مَولُہ﴾ اینے مالک کا ہو جدینا ہوا تھا۔

﴿ أَيْنَ مَا يُو جَهُّ لَا يَاتِ بِخَيْرِ إِنه (سوره أَمْل آعت٢١)

جہال کین جا تا تھا کہیں کے خروش لاتا تھا۔ آئ جم آگراپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ، بیمیس تو بالکل جاری مثال یہی ہے۔

﴿ وَهُو كُلُّ عَلَى مَوْلَهُ ﴾ (آء=٢عام١١)

اسيخ كنامول كے يو جدز من يرب موسة يل الله فرمايا:

﴿ سَنَغُرُ ثُمُ لَكُمْ أَيُّهَا التَّقَلَنِ ٩ (معالِمُن آعت ١٦)

اور میری زین کے اوجہ ہم اپ آپ او تہادے لیے قارع کررہ ہیں۔ میس کے تہادے ساتھ۔ تم میری زین پہ اوجہ سے چردے ہو۔ تو ہمادے پاس سوائے عاجزی وزاری کے ہے تی پہر تھا مادا معاملہ وہی ہے کہنے والے نے کہا تھا آیک خاوتد اپنی ہوی سے تخت تاراض ہوا تھا ڈائٹا اس کو کہنے لگا نہ شکل ہے نہ تھل ہے نہ تعلیم نہا وہ تھے کمرانے کی ہو۔ نہ بیہ کہنے کی تھی تہادے پاس۔ جب اتناز موست اس نے ڈائٹا تو میوی نے آگے ہے جواب ویا:

خیش کوکی اوقات او ممہاردی خیش کوکی اوقات او محبار دی جمیع جی وی ہاں میں ہاں سرکار دی

خاوندکو پیارآ میاشی کوئی اوقات او محیاروی جیہوجی وی بال میں ہاں مرا روق۔ اے میر ے مولا مل کوئی پاس بیس جوآپ کے سائٹ بیش کرٹ نے قائل ہو۔ نول نیب بس آئی بات ہے جیسے بھی بیس آپ کے جیس۔ آپ کا کلمہ پڑھا آپ ں رحمت سے وحدائیت کی بوائی دی۔ اللہ بھے ہے آ ہے کے بیل آپ کے بندے تو بیل ناہم ناقرمان من جا میں آپ کی بندگی سے نکل تو تین شکتے۔ بندے آپ بی کے بیل میرے مولا۔ بس تو رحمت کرنے اور میرے مولا ہمیں قبول کرلے اور ہمیں ایسا بنادے کہ ہم آپ کو پہند آجا کیں۔

> کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تھے کو کیا کون ہے جب تلیں سے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے

بدنو قیامت کے دن پر بھا گا میرے مولا اہی آپ رحت کی نظر اک فر مادیجئے اور جمیں ایک مرجبہ میت کی نظر سے دکھے لیجئے۔ ہم آپ کو پیند آجا کیں ایک مرجبہ امارا معاملہ اللہ رب العزت کی ایک نظر پر موقوف ہے ایک مرجبہ اللہ نے بیار سے دکھے لیا جاری مشتی کنارے لگ میں۔

بس اک نگاہ پہ تھمرا ہے فیصلہ دل کا اے اللہ بس اک نگاہ پہ تھمرا ہے فیصلہ دل کا ادل کا ادا ہے دیکھ لو جاتارہے گلا دل کا اسے اللہ ہارے دکھرا جاتارہے گلا دل کا اسے اللہ ہارے دکھرا وجاتارہے گلا دل کا

ایک مرتبہ محبت کی نظرے و کھیے لیجے ہمارے مولا ہماری گرئی بن جائے گی۔ لبندا آج کے بعدا پی وعاد کی شرب ای وعاکوشال کر لیجئے۔ کہ اللہ میں ایسا بناوے کہ ہم آپ کو بہندا جا کیں۔ اساری وعاد کی ایسا بناوے کہ ہم آپ کو بہندا جا کیں۔ ساری وعاد کی انجوز اخیر پر بیووعا ضرور یا نگا کریں میرے مولایس ہمیں ایسا بناو یجئے ہم آپ کو بہندا جا کیں:

اخیر پر بیوعا ضرور یا نگا کریں میرے مولایس ہمیں ایسا بناو یجئے ہم آپ کو بہندا جا کیں:

اخیر پر بیوعا ضرور یا نگا کریں میرے مولایس ہمیں ایسا بناو یجئے ہم آپ کو بہندا جا کیں:

.

#### خطبات أغير (١٠٥٠ ١١٠١) 56 ﴿ ١٥٠٠ ١٥٠ كون مقبول ٢٠

الله تعالی متعبوں کے مل بی کو تھول کرتا ہے۔ الله تعالی جمیں تعقوی وطہارت کی زیم کی نعمی تعقول بندوں میں شال قرمائے۔ نعیب فرمائے اسپے متبول بندوں میں شال قرمائے۔ والبحر دَعُواتا اَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ٥

20国际外国际外国际







لَقُدْخَلُقْنَاالْإِنْسَانَ فِي أَخْسَنِ تَقْوِيْمِ (

الشركي منتبل

رُنه وَرْن حنرمُولِيْنَا بِيرِ فِي الْمِنْ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْم

مكتبة الفقير 223 عديدة الم



041-2618003

# اقتباس

آپ ذراغورفرمائے اگرالقدرب العزت ہمیں بینائی شدد ہے ہم الند سے ہوئے گویائی شدد ہے ہم گوئے ہوئے الراحت شدد ہے ہم مرہ ہوئے اگرالقد تعالیٰ ہمیں صحت شدد ہے ہم بیار ہوئے گیا ہوئے گیا ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے گیا ہوئے گیا ہوئے گیا ہوئے گیا ہوئے گوہ ہوئے گوانا شد ہے تو ہم بیوے ہوئے گیا ہوئے اولا و کوند ہے تو ہم بیا ہوئے اگرالقد رب ند و ہے لا ولد: ﴿ عَلَم ند و ہے تو ہم جائل ہوئے اگرالقد رب العزت ہمیں عقل ندو ہے تو ہم پاکل ہوئے اگرالقد رب ہم ذائیل ہوئے آگرالقد رب ہم ذائیل ہوئے آگرالقد رہ ہم ذائیل ہوئے آگر الندر ہے تو ہم پاکل ہوئے اگر گزارت پھر العزت کی مرا اللہ کا کرم اور احسان ہے۔ اس نے بن رہے ہیں۔ بیمب اس مالک کا کرم اور احسان ہے۔ اس نے بن مان خوش وطافر ما کیں ۔ تو ہمیں جا ہے کہ ہم القدر ب العزت کی النہ نوں کا شکر اواکر س۔

زرناورز حنرمولانا بزرج فالفاع الماج كرا معنونا المعارض المعادية

# اللدكي فعتيس

اَلْحَهُدُ لِلْهِ وَكُفَى وَسَنَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصَّطَفَى اَمَّا بَعْدُ فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ آلِهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ آلَا لِللّٰهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ آلَةِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ آلَ لَكَٰ الْمُرْسَلِيْنَ آلِالْهِ الرَّحِيْمِ آلَ مَنْ اللّٰهِ الرَّحِيْمِ آلَ اللّٰهِ الرَّحِيْمِ آلَ اللّٰهِ مَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِلْمِينَ آلَ مَنْ اللّٰهِ مَن رَبِّكَ رَبِّ الْعِلْمِينَ آلَ اللّٰهِ مَن اللّٰهُ مَن صَلّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَالَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَالَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَالَ وَسَلّهُ اللّٰهُ مَن صَلّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ قَالَ وَسَلّهُ اللّهُ مَن مَن عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ قَالِمُ وَسَلّهُ وَسَلّهُ وَسَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَن صَلّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلَ لَا سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلَ سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلَ لَا سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلَ سَيْدِينَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلَ سَيْدِينَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلَ سَيْدِينَا مُحْمَدً وَاللْمُ وَالْمُ لَلْ سَيْدِينَا مُعْمَلِكُمُ وَالْمُ لَلْ سَيْدِينَا مُحْمَدًا وَالْمُ لَا لَا سَيْدِينَا مُعْتَدِي وَالْمُ لَا لَا سَيْدِينَا مُولَى الْمُعْمَلِقِ وَالْمُ لَا الْمُعْتَالِ الْمُعْتَدِيقُ وَالْمُ لَا لَا سَيْدِينَا مُعْتَدِيقًا لَا لَا سَيْدِينَا مُعْتَدِيقًا لَا الْمُعْتَدِيقُ الْمُعَلَّى الْمُعْتَدُ وَالْمُوالِقَالَا الْمُعْتَدِيقُ الْمُعْتَدِيقُ الْمُعْتَدِ

### حضرت انسان يراللدتعالى كانعامات:

آپ ذراغور قربی اگر الله رب العرت جمل بینائی شدید جم انده جهوت اگر الله تعالی جمین الله علی الله تعالی جم الله علی جم سیرے جوت اگر الله تعالی جمین محت نددید جم بیرے جوت اگر الله تعالی جم سی محت نددید جم بیار جوت الباس نددید قر بھی جوت کی کھا تا ندید قر جم بجو کے جوت بین کوند دید تو جم بیاے جوت کی گھر نددید تو بھی کوند دید تو جم جائل جوت آگر الله رب العرب جمین عقل نددید تو جم بائل جوت آگر الله رب العرب جمین عقل نددید تو جم و کیل جوت آگر الله رب العرب جوئز توں بحری زندگ باکل جوت آگر و جم الله کا کرم اور احسان ہے۔ آس نے بن مائے گھنیں عطافر یا کی ۔ یہ سی جائے گئی جائے الک کا کرم اور احسان ہے۔ آس نے بن مائے گھنیں عطافر یا کی ۔ یہ انداج جائیاں بھی جی ۔ یہ الله دیر جرانیان کے انداج جائیاں بھی جیں۔ یہ الله کا کرم اور احسان ہے۔ آس نے بن مائے عام طور پر جرانیان کے انداج جائیاں بھی جیں۔ یہ الله کا کرم اور دیر جرانیان کے انداج جائیاں بھی جیں۔ یہ الله کا کرم اور دیر جرانیان کے انداج جائیاں بھی جیں۔ یہ الله کا کرم اور دیر جرانیان کے انداج جائیاں بھی جیں۔ یہ الله کا کرم اور دیر جرانیان کے انداج جائیاں بھی جیں۔ یہ الله کا کرم اور دیر جرانیان کے انداج جائیاں بھی جیں۔ یہ الله کا کرم اور یہ برانیان کے انداج جائیاں بھی جیں۔ یہ الله کا کرم کی جیں۔

انسان بھی سونے اور جا ندی کی مانند:

نى عليدالسلام في ارشاد قرمايا:

ه الناس معادن كمعادن الرّهب والفضة ه

کہ جیسے سونے اور جا عمی کی کا عمل ہوتی ہیں انسان بھی کا تول کی مانند ہیں۔ کسی میں کوئی خوبیان رکھی ہیں۔ نیکن دستور میں کوئی خوبیان رکھی ہیں۔ نیکن دستور میں ہے کہ جس فض پر خیر عالب وہ اچھا انسان کہلائے گا اور جس پرشر عالب وہ برا انسان کہلائے گا اور جس پرشر عالب وہ برا انسان کہلائے گا چونے فطر تارکھ دیا گیا۔ اللہ تعالی کا ارشا وفرمائے ہیں۔ اللہ تعالی کا ارشا وفرمائے ہیں۔

» ونفس وماسوا ها فالهمهافجورها وتقوها «(سرة التس مدهم)

جوآ وى اين او پرخبر كوعالب كر ــــ

ه قَدْ أَقْلَحَ مَنْ زَكَّهَا وَقَلْحَابَ مَنْ مَشَّهَا عَ

اور جوشر كوعالب كريده فا كام موكيا

### انسان کے نفس کی دوحالتیں:

تو انسان کے قلس کی ووحالتیں أیک قلس امارہ جب انسان کا قلس امارہ ہوتا ہے سر من مرتا ہے آو اے خراور شریس تمیز جیس موتی حسن اور بھے کے اندرکو کی فرق تظرفیس آتا \_ تمازيز هالے يا قضا كروے كوئى قرق فيس يرتا - يى بول دے يا جموث بول احساس جیس ہوتا۔ حلال کھالے یا حرام کھالے اس کو تکر نہیں ہوتی یہ نفس امارہ کی دلیل ہے۔ کہ اس کو ضار اور تاقع کے درمیان قرق کا پالبیل چاتا۔ اند جرے اور اجالے کے درمیان باطنی اعتبارے پانیس چانا۔ سے نے زبان سے جموث بولا اور میرےول پر کننی ظلمت آئی اے اس چرکا کوئی احساس جیس موتا۔ ایسانفس مائل شہوات ہوتا ہے۔ بس اس كى أيك تمنا موتى ہے كد بمرى جامت يورى موجائے۔ جائز طريقے سے مويانا جائز طریقے سے وہ گناہ کرتا ہے اور حرے لیتا ہے۔ وہ دوسرے کا دل دکھا تا ہے اور محفل میں بیند کرا چھے انداز ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ دیکھا جس نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ تو بينس اماره كركناه مجى كرتاب اوراس يرشرمنده موتى يجائ الثالذ تيس ليتاب اكر انسان کے نس کی اصلاح ہواوروہ کھے بہتر ہوجائے تو اس کونٹس لوامہ کہتے ہیں۔ ننس لوامہ كيا ہے كہ جوانسان كناه كر بيشے تو ول من شرمنده ہو جھے ايسا كرنائيس جا سيے تعارجس مخض کے دل میں غلطی کرنے کے بعد احرار مامت ہو اعتراف جرم ہورینس لوامہ کی دلیل ہے۔ کدول میں ملامت ہورہی ہے۔ شامت ہے کہ جھے ایسانیس کرنا جا ہے تھا میں براكر بيناليكن چوككنس كى قوت زياده موتى ہے۔موقع آئے يہ فعدكرد يتاہے زبان سے با تیں نکال دیتا ہے۔ بعد میں پہنتا تا ہمی ہے۔ یہ ایسالٹس کہ تفرح ویجزن یہ لطف بمی ليتاب اور بعد ش مكين محى موتاب كريس في المطاكام كياشر بعت كي مكر ووديد تطيع اطاعت بھی کرتاہے اللہ تعالی کی نافر مانی بھی کر بیٹھتا ہے۔ تھم خداوندی کونظرانداز بھی کر بیشتا ہے تو بیس اوامد کی بھان ہے۔ اگرانسان اسے ننس کی اصلاح اور زیادہ کر لے توب

ایک ایسا مقام پالیتا ہے کہ جہاں اس پر خیر قالب ہوجاتی ہے۔ چنا تھا اس کے اندر اللہ دیا النزت کی عیت قالب آنے کی وجہ الباع حوامر دھی کا جو کی کام اللہ تعالی کے تم کے ملاقہ میں یہ اللہ دب العزت کے تم کو فوظ فاظر رکھتا ہے۔ کوئی کام اللہ تعالی کے تم کے قلاف جیس کرتا۔ اللہ تعالی کی نافر مائی کے بارے میں موجا بھی جیس ہیں راستے پہ قدم بھی جی بیس اٹھا تا جیسے بحری استے یا فک کا شام رے برگھاس کھانا چھوڑ و بی ہے۔ یہ کی ای محرف میں اٹھا تا جیسے بحری استے یا فک کا شام رہی تا ہے اور اللہ دی العزت کے احکام پر مرتبی میں معلمت کہتے ہیں۔ یہ سی اٹسان کو حاصل کرنے کی کوشش مرتباع ہے۔ آیا مت کے دن ای کو اللہ دی العزب کے ایک کا میا بیوں سے تو ازیں کے اور اس کے مر یا من کے دن ای کو اللہ دی العزب کے مر یا من کے دن ای کو اللہ دی العزب کا میا بیوں سے تو ازیں کے اور اس کے مر یا من کے دن ای کو اللہ دی العزب کا میا بیوں سے تو ازیں کے اور اس کے مر یا من کے دن ای کو اللہ دی العزب کا میا بیوں سے تو ازیں کے اور اس

﴿ يَا النَّهُ النَّفْسَ الْمُطْمَنِنَّه إِرْجِعِي إِلَى رَبُّكَ رَاضِياً مَّرْضِيَّة ﴾

(مورة النجرآ عت ١٦٠٤)

لوث است دب کی طرف است المینان فکڑنے وائی جان اسے تعس علمارہ اوٹ استے رب کی طرف تو اس سے رامنی وہ تھے سے رامنی

﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَلَا عُلِي جَنَّتِي

میرے بندوں میں داخل ہوجا اور میری جننوں میں داخل ہو ہا۔ تو بیر کا شد رب انعزت ہمیں ایبالنس عطا قرمادے۔

اس کے لیے انسان کو بحث کرنی پڑتی ہے۔ چیے بختف چیزوں کے لیے انسان محنت کرتا ہے تب حاصل ہوتی ہیں۔ بیر مقام پانے کے لیے بھی انسان کو بحث کرنی پڑتی ہے۔ رزق حلال صدق مقال آگراس کی پابندی کرے تو بھرانسان کے لئی کے اعد خیر عالب آجاتی ہے۔

رونا قرب الهي كامؤثر ذريعه:

غورفرمائے!انسان جباس دنیاش آ تاہواس کے پاس اپنا کو بھی ہوتا۔

بچہ بیدا ہوتا ہے شاس کے پاس نہاس ایتا شاس کے پاس مکان ایتا نداس کے جم بی طاقت اتی کہ اٹھ کر کھڑ اہو سکے شاس کی حل کہ بی بات بچھ سکے بولنے کی طاقت نہیں مندیں دانت نہیں ۔ ایتاس کے پاس پی جو بی نہیں ہے۔ گر اللہ رب العزت اس طانت بیس بھی اس کی خردرتوں کو پورا کرتے ہیں۔ چٹا نچے اللہ تعالی اس بے کوایک فحمت دیے ہیں۔ چٹا نچے الله تعالی اس بے کوایک فحمت دیے ہیں۔ جٹ کچھوک کی رورٹوا ماں باپ نے دودھ کا انتظام کردیا ہے کہ ایک فحمت ہے بیچ کو بھوک کی رورٹوا ماں باپ نے دودھ کا انتظام کردیا ہے کہ ویشند آئی وہ رورٹوا ماں باپ نے اس کے لیے دوائی کا انتظام کردیا ہے کہ ویشند آئی دہ رورٹوا ماں باپ نے اس کی خرودت کو پورا کردیتے ہیں۔ بہاں سے کسی اللہ بقائی فقط رونے کے قریبے اس کی خرودت کو پورا کردیتے ہیں۔ بہاں سے کسی عادف نے ایک نقط نکالا اے انسان جب تو رونا جات تھا اللہ تعالی تی مول کو الکا دیا۔ اب یہ بچہ جب عادی تھا تھا کہ اللہ تعالی کے بھرائی کا اورٹ کے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر بیا اس مول کو بھی سے اللہ تعالی کے مول کو بھی سے اللہ تعالی کے مول کو بھی سے اللہ تعالی کی عمر کو بھی اللہ تعالی کی عمر کو بھی اللہ تعالی کے مول کو بھی سے اللہ تعالی کی عمر کو بھی اللہ تعالی اللہ کی مول کو بھی اللہ تعالی کی عمر کو بھی اللہ تعالی کی عمر کی مطافر مادیتے ہیں۔ جسے اللہ تعالی کے مول کو بھی اللہ تعالی کی عمر کی مطافر مادیتے ہیں۔ جسے اللہ تعالی کی عمر کو بھی سے اللہ تعالی کی عمر کو بھی اللہ تعالی کی عمر کو بھی اللہ تعالی کی عمر کو بھی اللہ تعالی کو در اس کے مصر کو بھی سے کر جو ان کی مور کو بھی اللہ تعالی کی حدید کی مور کو بھی کی اللہ تعالی کی مصر کو بھی سے کر جو ان کی مور کو بھی اللہ تعالی کے کو بھی کو اس کے مصر کو بھی کی میں کو بھی کو دو کر کے دو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کی کو بھی کو ان کو بھی کو

﴿ وَلَمَّا بِلَغُ أَشَدُهُ أَتَيْنَا حُكُمًا وَّعِلْمًا ﴾

### جوانی کیے گزارین:

چنا نچ جوانی کا ایسا زبانہ کرانسان ان کا ال فتوں کے ساتھ اٹی زندگی گزارتا ہے۔
یوسیس دینے کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد یہ کہ ہر ہے بندے یہ فتیس تیرے پاس اوھار
کا بال ہے۔ تم ان نوتوں کو دینے والے کی مرضی کے مطابات استعال کرو۔ اور کئی مرتبہ
انسان ان فتوں کو پاکر دینے والے کو بحول جا تا ہے۔ چوشی اوھار کے بال پر فریفتہ ہوا
کرے ای کو تو 'بیوتو ف کیا جا تا ہے۔ تو وہ انسان جوانی بی کی مرتبہ بیوتو فی کرتا ہے۔
نعمتوں سے محبت کرتا ہے اور فعیس دینے والے پروردگا رکو بحول جا تا ہے۔ مستیاں اڑائے
میں لگ جا تا ہے۔ یہ جوائی کی مرہ ہے ہی ایسی ۔ ای لیے کہتے ہیں کہ جب انسان کو زعرکی
کی قدرو قیمت کا احساس ہوتا ہے تو اس کی آ دی سے فیا وہ زعرگی کرتے کی ہوتی ہے۔ یہ مر

عيادت اللي ميس مرشارتو جوان:

جو بیرے یہ الاک ہوتے ہیں وہ اس جوائی کی عمر علی می اللہ کی عمر است علی گئے ۔ رہے ہیں۔ ای سے صدیت یاک میں آتا ہے:

شاب نشاق عبادة الله

وہ نو جوان جو جوانی میں اللہ کی عماوت میں مرشاور بہتا ہے اللہ تعالی اس کو قیامت کے دن اینے عرش کا سامیہ عطافر مادیں مے

> در جوانی توبه کردن شیده تغیری ونت بیری کرگ ظالم می شود پربیز گار

> > علم اوراراده على كناه جيور في برانعام:

الريعض بزركول نے كتابول مل كلمائ كرونوجوان كيره كنامول سے است

آپ کو محفوظ رکھتا ہو الیہا یا ک دائنی کی زعر کی گرارنے والانو جوان جب الله رب العزت کے حضور دعا ما تنگئے کیلئے ہاتھ الشاتا ہے اللہ تعالی اس نو جوان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹائے۔ تو یادر کھئے کہ جو محض علم اور ارادے سے گناہ کرتا جھوڑ و بتا ہے اللہ تعالی اس بندے کی دعاؤں کورد کرتا جھوڑ دیتا ہے۔

زندگی ایک امانت ہے:

یہ جوانی اس لیے بلی کہ ہم اپنے پروردگارکورامنی کریں۔اس کے عکموں کے مطابق ان نعمتوں کواستعمال کریں۔اس لیے اللہ تعمالی نے قرآن مجید میں فرمادیا:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَامُرُ كُمْ أَنْ تَوُدُّوالْاَمَانَاتِ إِلَى آهْلِهَا ﴾

بیک الله تعالی تهمیں اس یات کا تھم دیتا ہے کہتم اما موں کوان کے حقدار کے سیر دکر دو۔

چنانچہ بیامانتی اللہ کی جی جمیں اللہ کے سرد کرتی جی کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کے مطابق استعال کرتی جیں۔ آپ ذراخور کریں۔ کرایے کا مکان ہواور آپ اے گندہ کمیں صاف نہ کریں۔ تو ما لک مکان آپ کو کچے گا کہ مکان خالی کردوکہ آپ اس کومیری مرضی کے مطابق استعال جیس کررہ تھ آگردنیا جی ما لک مکان Attitude (رویہ) ہے ہو سوچے یہ چوفٹ کا جسم ہمارا ایتا تو خیس ہے یہ ہمارے ما لک کا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے تعوزی مدت کے لیے اس پراختیار عطا کردیا اب آگر ہم ان اعضاء کو تھم خداوندی کے مطابق استعال کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو تھے اور اگر تھم خدا کو تو ڈیس کے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو تھے کھریدا نسان کا دونت ہیں جہتاہ جوائی کی مدت تھوڑی مختصری ہوتی ہے۔

نعتول کی واپسی:

مراس کے بعد اللہ تعالی میں میں آ ہستہ آ ہستہ والی لینی شروع کردیتے ہیں۔ پہلے نظر 6/6 متی اب پہلے سے اور موسے تو قریب پڑھنے والی عینک لگانی پڑگئی کھور سے

کے بعد دوروائی میک بھی لگ گئی۔ پہائی کرورہوٹی شروع ہوجانائی بات کی علامت ہے کہ یہ ہمت اب واپس جاری ہے۔ پہلے دورکوئی بندہ آ ہت ہات کرتا تھا تو سن لیتا تھا اب کان اپنے ہوگئے کہ قریب آ واز دے جب سنائی دیتی ہے ورششتائی جیس سامت کا بند ہوجانا لعمت کی واپس کی طامت ہے۔ پہلے 32وائٹ ٹھیک کام کر سے تھا اب کی میں ہوجانا لعمت کی واپس کی طامت ہے۔ پہلے 32وائٹ ٹھیک کام کر سے تھا اب کی میں وعمل مواکد پہلات آ ہت آ ہت آ ہت واپس کو وائٹ ہی نظوا تا پڑ کیا ہے ہمت بھی کم ہوتی چل کی معلوم ہوا کہ پہلات آ ہت آ ہت آ ہت واپس ہوگئ۔ پہلے باضے کا نظام ایسا تھا کہ جوائی میں جو کھائے ہملم کا دہشت ہت ہو ہمائے ہملم کا دہشت ہی تھورہ میں ایسا تھا کہ جوائی میں جو کھائے ہملم کا دہشت ہت کہ دورت ہما گئا تھا تھا کہ جوائی میں بات ہت اس ایسا تھا ہوا انحد جائے تو آ تھوں کے واپس جائے کی علامت ہے کہ جو تحت اللہ تعالی نے شن اندھ ہرا آ جا تا ہے۔ پہلے واپس جائے کی علامت ہے کہ جو تحت اللہ تعالی نے کامل صالت میں دی تھی اب آ ہت آ ہت وہ تھت واپس جائے کی علامت ہے کہ جو تحت اللہ تعالی نے کامل صالت میں دی تھی اب آ ہت آ ہت وہ تھت واپس جائے کی علامت ہے کہ جو تحت اللہ تعالی نے کی وقت اللہ رہا اس دی ہوگئے۔ تی کہ وت کو ت اللہ رہا اس دی ہوگئے۔ جن کہ موت کے وقت اللہ رہا اس دی ہوگئے۔ جن کہ موت اللہ رہا اس دی ہوئی۔ جن کی مثال :

اباس بات کو بھے کے لیے ایک مٹال عرض کرتا ہون۔ جس سے بات جلدی تبھے
میں آ جائے گی۔ ایک بڑا اسر باپ ہے۔ Multi Mallinier ہے۔ اس کا جوان بیٹا
وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹے میں جہیں دس میں لا کھ کا ایک کام کر کے دیتا ہوں یہ
جا جو کیلئے کہ جہارے اندو الجب کتنی ہے اگر تم نے اس کام کو اچھی طرح کر دکھایا ذمہ
واری سے چلادیا۔ تو میں ایٹا ما واید لی تھادے حوالے کر دول گا۔ اب اگر اس دس میں
لاکھ کے کام کو بی تم نے بگا ثر دیا تو میں ایٹا یو لیس تھادے حوالے کر دول گا۔ اب اگر اس دس میں
مٹال ہے انٹدری العزب و نیا ہی بیٹویس بندے کے حوالے فرماتے ہیں۔ اسے میرے
بیرے ان نعمتوں کو میری عرضی کے مطابق استعال کر کے دکھاؤ۔ چنا نچے جوان کو اللہ تعالی

ے والی لوٹا دیتے ہیں۔ اور اگروہ ال انعمتوں کو خلط استعمال کرتا ہے تو موت کے وقت ان نعمتوں سے اللہ تعمالی اس انسان کو بحروم کردیتے ہیں۔

چنانچ موت نام ہے ال افتقوں کے چن جانے کا۔اب اس کے بعد قیامت کے دن انسان کو کھڑا کیا جائے گا۔ بیان ان کو کھڑا کیا جائے گا۔ بیانسان کا سالت کا کہا ہے اللہ ایش نے آپ کی انسان کو کھڑا کیا جا گا۔ بیانسان کا سالت کی استعال کیا۔اگراس نے جو وہ بی گردیا تو اللہ تعالی اس کو جنت میں جیجیں کے اور اگر خابت ہوا کہ اس کے اور ایش جن بہت نیادہ حالت میں اسکو واپس کو تا کی سے۔ اور اگر خابت ہوا کہ اس نے نعمتوں کو خلط استعال کیا اللہ تعالی اس کو جنم میں جیجیں کے اور ان نعمتوں سے اس کو محروم کردیں ہے۔

### تعتول كاعروج وزوال:

﴿ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٍ صِالِّي رَبَّهَانَاظِرُ قُدُهُ (سِوَالقَامَةَ عَد ٢٣ ٢٣)

### آ تكه والى نعمت كاغلط استعال:

رب کی طرف دیکھیں سے کیا Climax ہے ال قمت کا کہ بندے کو الی مددل جائے گی بیائے دب کا دیداد کرے گا۔اللہ اکیر کمیرا۔اورا کر ٹابت ہوا کہ بیس بیتو دنیا ہیں ان کو خلط استعمال کرتا تھا۔ تو اللہ دب العزمت موت کے وقت اس سے بیمائی واپس لے لیس سے اور اس کو نہ میدان محشر ہیں حطا کریں سے اور نہ جہتم میں عطا کریں سے چنا دجے وينجونيها لأو القيالي المتعالية المتعالية المتعالية المتعالية المتعالية المتعالية المتعالية المتعالية المتعالية

قرآن مجيد بين آتاہے۔

ه مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى 'فَهُوفِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَيُّلًا \* جب اس ونياش زعده ندر باالله كعكمون كويس يشت و التار با الله تعالى اسكو قیامت میں اندھا کھڑ اکردیں گے۔

اب قیامت کے دن اسکو بینائی نہیں ملے گی اعد حاجبتم میں ڈالیں مے تو وہاں بھی روشی نہیں ہوگی۔اندھیراہوگا۔وہاں یمی کیجھٹیں نظر آئے گا۔ بینائی اس سے لے لی گئی ہے اس نعمت کے دیے جانے کے قابل می نہیں۔ غلط استعمال کرتا پھرا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس ہے بینائی واپس لے لیں ہے۔

### كان والى نعمت كى دايسى:

ای طرح اگردنیا کے اعمراس نے ابنی ساعت کا استعمال ٹھیک کیا کا نوں سے نیک بندول کے واعظ سنے قرآن سنا می علیدالسلام کی شان میں نعت سی اچھی باتیں سنیں۔ اب اس ساعت کو اللہ تعالی موت کے وقت واپس لیں سے لیکن اسکو بہتر کر کے واپس نوٹا کیں کے بیتی کہ باعث انبی ہوگی کہ جنت میں اللہ رب العزت جب قرآن مجید سورة يسين كالاوت والمي ميدينده اين كانون سالله تعالى كى تلاوت كون سكه كار اورا مر غلط استعال کیا الله تعالی اے جتم میں چیج کی سے اورجہنم میں اسکوبہرا بنادي ك يهيم محرجي تبين من سك كا-

### زبان والى تعمت كاغلط استتعال:

اکر اس نے اپنے کو بائی کوشر بیت ہے مطابق استعال کیا۔ خیر کی باتیں زبان سے تكال تعاريج بول تغار فيبت سے بيتا تعار چغلى سے بيتا تعار لوكوں كے ول نبيس وكھا تا تعار اب الله تعالیٰ موت کے وقت اس سے بیر کو یائی کی صفت واپس لے لیں مے کیکن اس کو جنت میں بھیج کرایس کو یائی عطافر مائیں کے کہ بیندہ اینے رب سے جمکلا می کرے گا اور اگراس نے کو یائی کا استعال غلط کیا کہ ان سے بیچھوٹ بول تھا ہمی یا تیں کہنا تھا للہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ موت کے وفتت اس سے بیٹست واپس لے لیس سے اور پھراس کو اللہ تعالیٰ بیرواپس نہیں اوٹا کیس کے وفت اس کے چنا نچہ قیامت کے دن بیگونگا کھڑا کیا جائے گا۔ سنے قرآن عظیم الشان دلیل اللہ تعالیٰ ارشاد قرماتے ہیں:

﴿ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلَى وُجُوهِمْ عُمْيًا وَبُكُمَّا وَصَمَّا اللهِ عَمْيًا وَبُكُمَّا وَصَمَّا اللهِ عَلَى مُعَمِّلًا اللهُ عَمْيًا وَبُكُمًّا وَسُمَّا اللهِ عَلَى مُعْمِلًا اللهُ عَمْدًا كُرِيلًا عَلَى مُعْمِلًا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْدًا كُرِيل كَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل

یہ اس قابل بی جیس کہ ان کو بیٹھتیں دیں۔ انہوں نے تو دنیا میں غلط استعال کرایا تھا۔ من مرضی شروع کر دی تھی۔ یہ Justify بی تامین کرتے کہ ان کو بیٹھتیں واپس دی جائیں۔ انٹدنغالی بیٹھتیں واپس لیارے۔

## ياون والى تعمت كااستعال:

حتی کہ اللہ نے یاؤں چلنے کیلیے ویے۔اب اگر انسان مجد کی طرف چل کے جاتا ہے اللہ کے راستے میں چل کے جاتا ہے۔ بیت اللہ کا طواف کرتا ہے۔ اب اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن ایسے یاؤں عطاکریں مے جو دیت کی طرف چل کے جا کیں مے۔

﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقُوارَيُّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ﴾

جنت كى طرف بيچل كرجائے گا اگريدان پاؤل كے ذريعے سے برے لوگوں سے ملنے كيليے جاتا تھا برائى كے اڈول كى طرف جاتا تھا تھا تھا كاموں میں اپنے ان پاؤں كو استعال كرتا تھا۔ تو اللہ تعالى قيامت كون اسكومر كے بل كھڑ اكر بي ہے۔

﴿نَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلَى وَجُوْهِمْ ﴾

جیے ایک بندہ سریعے رکھ کے rups and down وجائے مغسرین نے لکھا ایسے بندے کواللہ تعالی قیامت کے دن اس طرح سرکے ٹل کھڑا کریں گے۔ پاؤال نہیں جلے گا بسر کے بل کھٹا ہوا بالآخراس کو چہنم کے اعدد ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ تعتیب اللہ تعالی کی امانتی ہم ان امانتوں کا مجھے استعمال کریں تو امانت کا مل ہو کروا پس مل جائے گی اور آگر غلط استعمال کریں گے اشترتعالی اس تعت کوہم سے واپس لے لیں ہے۔ سنت کی قدر:

و نیائے اندرا گرکسی انسان نے اپنے لہاس کوسٹت کے مطابق بنایا تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں جمیجیں محے:

ه وَلِيَالُهُمْ فِيهَاحَرِيرٌ \*

اوروبالان كالياس ديثم كاموكا-

بہتر لباس عطافر مادیں کے اور آگرفر کی کے طریقے پر بطے اور سنت کے ظاف لباس پہنتے پھرے آ دھاجہم ڈھکا ہوا آ دھا نگا رہا تو اللہ تعالی پھراس کو قیامت کے دن ایسا لباس بہنا کیں سے جہنم میں ڈالتے ہوئے قرآن مجید گوائی دے رہا ہے:

ه سَرَابِيلُهُمْ مِن قَطِرَانٍ \*

مندهك كالباس بهنايا جائے گا۔

فقہانے لکھا کہ جہنی کے لباس میں اتنی یو ہوگی کہ اگر ساری دنیا کے انسان حیوان چوان کے نذر پرندمرجا کیں اور ان کی لاشیں گل سر جا کیں تو جھنی بدیواس جگہ ہوگی جہنی کے کپڑوں میں بدیواس جگہ ہوگی جہنی کے کپڑوں میں بدیواس سے بھی زیادہ ہوگی۔ آج اگر اس نتمت کو غلط استعمال کیا تو اللہ تعمالی ایسا بدیو دار لباس عطافر مادیں گے۔ اور اگر سنت کے مطابق بتالیا اللہ تعمالی رہیم کے لباس عطافر مادیں گے۔ اور اگر سنت کے مطابق بتالیا اللہ تعمالی رہیم کے لباس عطافر مادیں گے۔

جنتيون اوردوز خيون كا تقاملي جائزه:

اگردنیا میں حلال کھایا تو اللہ تعالی قیامت کے دن جنت میں بھیج کر بہترین کھانے کسٹہ کریٹ بھونا ہوا پر تدوں کا گوشت اس کوعطافر ما کیں مجاورا گراس بندے نے حرام کھایا تو اللہ ربالسرت پہست والی لیں کے چا چھال کو جہ کے اعدر

﴿ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ وَ طَعَامَ الْاَئِيْهِ وَ كَالْمُهُلِ يَغُلِى فِي الْبُطُونِ ﴾

اللہ تعالی زقوم کھلا کیں گے ہے کا نے والا آیک پودا ہوتا ہے جو انتہائی کر والم میں کے وقت اپنی زبان سے لگاؤ تو شام کک کر واہد دور جس ہوتی اور او پر سے یہ کیلٹس کا بودا کا نے والا بھی ہوتا ہے۔ جب انسان کھائے گانہ نگلتے ہے گی ندا گلتے ہے گی۔ پریشان موکا تو اگر حلال کھایا تو جہتم میں و کھیے کھائے ہوگا تو اگر حلال کھایا تو جہتم میں و کھیے کھائے کے ایک خوا میں کے اور اگر حرام کھایا تو جہتم میں و کھیے کھائے کے کہائے زقوم کا بودا سے گا۔

اگر دنیا کے اندرا پھے شرویات ہے۔ یاتی بیا وودھ بیا سیلوں کے جوسز ہے جو حلال مشرویات ہیں۔ تو اللہ رب العزرت اس بندے کو جنت میں

﴿ شَرَابًا طَهُورًا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴾

اوران کا پروردگاران کوشراب طبور پلائے گا۔وہ لنمت عطا کر دی جائے گی۔اورا کر دنیا کے اندراس نے حرام مشروبات استعال کیے تو الند تعالی بیانمت واپس لے لیس کے اور جہنم کے اندراس کوکون سامشروب دیں گے؟

﴿ وَلاَ طَعَامَ إِلَا مِنْ غِسْلِيْنِ ﴾ لَا يَا كُنَّهُ إِلَّا الْخَاطِلُونَ ﴾ (سرة الحاقة عند ٢٠٢١)

مفسرين في لكها جبنيول كو زخول سے جو قون كرے كا بيپ كرے كى اس كو

بيالوں بش اكتھا كركے قرضة اس جبنى كو پينے كيلئے ديں گے۔ بيپ كى بد بوكى وجہ سے

بندہ قريب نيس كھڑ ابوتا اور آئ جبنم كے اعمر بيندہ بيپ بحراسوپ في رہا ہے۔ اے دنيا

كاندر فلا مشروبات پينے والے قرق قدت كا فلا استعال كيا۔ آئ و كي تو اس كے بدلے

بخير سزاكيا دى جارى ہے۔ و تيا كے اعمر الله تعالى نے انسان كومكان ديا كر طال مال سے

بنايا اور اس كونماز ول كي قرو وائي يراس كو قرت بش اتنا بؤا كھر ديں ہے حديث

الله درب العزت اس قمت كى قدر وائى يراس كو قرت بش اتنا بؤا كھر ديں ہے حديث

پاک میں آتا ہے کہ 'آ قری جوجنتی ہوگا اس کو اتن ہوی جنت وی جائے گی جوزین و
آسان ہے دس گنا ہوی جنت ہوگی 'اتنا ہوا گھر دے دیں گے اورا گراس نے بید کان ترام
مال ہے بنایا۔ پھراس میں ڈراے اور موسیقی اوراس تم کے بدیائی کے کام شروع رکھے
مازیں قضا کرتے رہے 'فیر کے وقت سب لوگ موتے رہے اللہ کی تماز قضا کی تو اس بے
قدری کے اوپر اللہ تعالی اس کو قیامت کے دن جہنم میں جیجیں گے اور جہنم میں مکان کیے
ہوگا سنے قرآن عظیم الثان اللہ تعالی قرماتے ہیں:

﴿ مُكَانَّا ضَيَّقًا ﴾

یہ تھے۔ مکان ہوگا اتنا چیوٹا کہانسان سے طرح اس پس بیٹھا ٹھ بھی بیس سے گاحتی کہاس ڈریے کے اعربہ تھے۔ ہوکر کے گا:

صدعوهنالك تبورا ه (الرقان كتا)

الله مجمع موت دے دے۔ پھراندتعالی کیافر ماکس سے:

مردود در معدور معدور معدور معدور معدوراً كَثِير أَهُ (الركان: ١٣) مراتب مو سيوم تبوراً وأخراه (الركان: ١٣)

ایک موت جیس کننی موتی ما تکوتمها ری جان چیوث نیل سکتی۔

اب تو تمبراکے یہ کہتے ہیں کہ مرحاکی سے

مرکے بھی چین نہ بایا تو کدحر جا کیں سے

د نیا کے اندر اگر انسان نے خمر کے او پر زعر کی گزاری تو جنت کے اندر اللہ تعالی اس کو

مبیجیں مے اوراس پرسلام پڑھیں مے۔

﴿ سُلَامٌ قُولًا مِنْ رَبِّ رَّحِيْمٍ ﴿ (يَن آعت ٥٨)

رب کی طرف ہے ان کوسلامتی کا پیغام فے گا۔ اور جب بیہ جنت میں جا کیں سے تو فرشتے بھی ممارکیں ویں سے:

﴿ وَالْمَلْنِكَةُ يَالْمُ لُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ بِمَاصَبَرْتُمْ

فَيْعُم عُقْبَى الدَّارِ ﴾ (سورة الرعد آعت ١٣/١٣)

اب فرشتے بھی ان کومبارکیں دے دہے ہیں۔ سلامتی کا پیغام دے رہے ہیں۔ اور اگر دنیا میں اس نے من مرضی کی زندگی گڑ اری تو اللہ تعالی جہتم میں جمیجیں مے اور جہنم میں جا کے بیا بٹی زبان سے کیا کچے گانے ہوں کچے گا:

﴿ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَاشِقُو تُنَاو كُنَّاقُومًا ضَالِيْنَ ﴿ (المونون١٠١)

اے ہارے پروردگارہارے اوپرہاری بریختی غالب آگی اورہم تو کمراہ ہو گئے۔ رَبَّنَاآخُو جُنَااللّٰهِ ایک دفعہ تکال ویجے۔

﴿ فَإِنْ عُدْنَافَإِنَّاظَالِمُونَ ﴿

اگرہم دوبارہ لوٹ کر گناہ کریں تو واقعی پڑے مگالم ہو تکے مگر اللہ تعالیٰ است ناراض ہو تکے 'قرآن مجیدئے گواہی دی۔ فرمائیں سے:

> ورو درر درسود . ورحسویهادر نکیمون،

### ونیاامتخان گاہ ہے:

سدونیا ہمارے لیے استفال ہے۔ ہم ان نعمتوں کوشر بیت وسنت کے مطابق استفال کریں تا کہ اللہ رب العزت کے ہاں جب پہنچیں قرید تیں اور بہتر حالت میں ہمیں واپس لوٹا دی جا کیں اور اگریندہ میں لاکھ کا کاروبار بھی سنجال نہ سکا توبیہ کہاں اس قائل کہ اس کو اربوں کھر بوں کا کام کرکے دے دیا جائے۔ توبیعتیں ہماری اپنی ٹیس ہیں۔ اللہ تعالی نے ہمیں عطاکی ہیں۔ صرف جانے کیلئے آزمانے کے لیے کہ بندوتم و نیا میں کرتے کیا ہو۔ ہم ان نعمتوں کوشر بعت وسنت کے مطابق استعال کریں۔ تا کہ قیامت کے دن ان نعمتوں میں اضافہ ہواور اللہ رب العزت یہ ہم حالت میں ہمیں واپس لوٹا ویں۔ پانچ الکلیاں برا پر توجیل ہو توبی ایس ایس ایس ایس ہوتیں۔ اگر گناہ گار ہیں تو اس دنیا میں تیک کار ہمی موجود ہیں ایس ایس ہوتیں۔ اس امت میں گزری ہیں۔ اس امت میں گزری ہیں۔

#### امت کے اکابر:

ا مام ربانی مجد والف ٹائی عضائے نے قرمایا کہ اس است بیل بعض ایک یا کیزہ جستیاں محزریں کہ ان کے محناہ کلھنے والے قرشنے کوئیں ہیں سال تک کوئی ممناہ کلھنے کا موقع نہ ملا۔ ایسی یا کیزہ جستیاں تھیں۔

عبدالله بن مبارک و بینانی فرماتے ہیں ایک ورت میں نے دیکھی الیات اسراء نے مشکلة بالکلام "و و مورت و قرآن مجید کی آناول سے تعکورتی تھی۔ قرآن مجید کے مشکلة بالکلام "و و مورت و قرآن مجید کی آناول سے تعکورتی تقی اس کی زبان سے لکا بی نہیں تھا۔ اللہ اکبر کہال بیاوگ قیامت کے ون کمز ہے ہو تھے اور کہال ہم مو تھے کہ جن کی زبانوں سے معلوم نہیں کیا کیا م انکلا ہوگا۔ او فیک اور کہال ہم مو تھے کہ جن کی زبانوں سے معلوم نہیں کیا کیا م انکلا ہوگا۔

## ایک حیران کن واقعه:

بمئ كوئي مورت ہے كرآ ب جھے معاف كرديں۔اس نے كہا أيك مورت ہے بيرى أيك بني بيم مريكما اللسان دبان سي كوكل ب عميا العينين آكمول ساندى ب صما الاذنين دونون كانون سيمرى ب قصيحة القرمين اوردونون ياؤن سولول تكرى ہے اگرتم اس میری بٹی کے ساتھ نکاح کرواوراس کی خدمت کروساری زندگی تو جب میں سابناحق معاف كروول كا-الالله كے بندے نے بيسوجا كرونيا يس بيمشقت اشاتى آسان قیامت کے دن اس بندے کے حق کا جواب دینا بیر امشکل کام تیار ہو گیا۔اللہ کی شان تکاح ہوا جنب اٹی بیوی سے ملاقات ہوئی و کھما ہے بہت خوبصورت آ محمول والی بولنے والی سننے والی علم والی عقل بھی اچھی شکل بھی اچھی حیران ہوا یو جیما کرتم اسینے باب کی ایک بی بٹی ہوکوئی اور بہن بھی ہے۔اس نے کہائیس ایک بی ہوں خر وفت گزر کیا ا مکلے دن سسرے ملاقات ہوئی۔مسرنے یو جہامہمان کو کیسے بایا کہنے لگا کہ جناب آپ نے تو معلومات کچھاور بی دی تھیں اور بیوی تو بہت اچھی خوبصورت مخوب سیرت ہے اس راس کے سرتے کیا کہ بال بیمیری بٹی مجھی اس نے غیر عرم کی طرف آ کھ اٹھا کرنہیں و یکھا میں نے کہا کہ بیآ تھوں سے اندھی ہے۔ مجمی غیر محرم سے ہمکا می نہیں کی میں نے کہا کوئل ہے۔ بھی کی بات نہیں تی غلد میں نے کہا کہ بیبری ہے۔ بھی بغیرا جازت ممرے نکل کرنہیں گئی۔ میں نے کہا یاؤں سے ننگڑی ہے۔ ویسے یہ میری بیٹی قرآن کی حافظ مدیث کی عالمہ ہے میں جا ہتا تھا۔ اس بٹی کا رشتہ کسی ایسے بندے سے کروں جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا کہ وہ میری بیٹی کوعزت قدر کے ساتھ رکھ سکے۔ جب تم نے ا یک سیب کی مجھ سے معافی ما تھی میں پیچان گیا تیرے دل میں اللہ کا خوف ہے میں نے این اس بنی کا نکاح اس وجه سے تہارے ساتھ کردیا۔ کہتے ہیں کہ بیہ ماں تھی اور بیہ باپ تھا الثدتعالي نے ان دونوں کوا بیٹا عطا کیا۔جس کا نام انہوں نے تعمان رکھا یہ برا ہو کرامام اعظم ابوحنيفه مينيا مشهور موارجب مال فاطمة الزهره رضى الله عنها موتى باور باب على الرتفنی دائین ہوتے ہیں تو پھر بینے میں دائین اور حسین دائین کا کرتے ہیں۔ تواسے بھی لوگ ونیا ہیں گزرے۔ جنہوں نے اللہ توائی کی ان نعتوں کی تھیک تھیک قدر دانی کی۔ اور ہم ہیں عافل لوگ بھی ہیں۔ بھی تھیرا دلی تعناء بھی تماز تعناء بھی طاوت کی فرصت نیں۔ بھی اپنے معمولات چووٹ کئے۔ بھی زبان سے جموث پول لیا۔ ہمیں جا ہے کہ ابھی ہمارے باس وقت ہے۔ ہم اپنے ان گنا ہوں سے تی تو بہ کرکے بیزیت کرلیں کہ اے مولاز مرکی کا جو وقت گزرگیا وہ تو باتھ سے نکل گیا جو باتی ہے ہم ارادہ کرتے ہیں ہم اس کو آپ کے حکموں کے مطابق استعال کریں گے۔ آپ ہمیں شریعت و سفت ک طابق زندگ درک کو ایک کے میں ہم اس کو آپ کے محکوں کے مطابق استعال کریں گے۔ آپ ہمیں شریعت و سفت ک طابق زندگ درک کو ایک کو ایک کے ایک کریں گے۔ آپ ہمیں شریعت و سفت ک طابق زندگ درک کو ایک کے ایک کریں گے۔ آپ ہمیں شریعت و سفت ک طابق زندگ درک کو ایک کو ایک کے ایک کی تو فیل عطافر ما دیجتے۔ الشدر سے العوت ہو ہے مہر بان ہیں۔ وہ بعد کو درد

### مناموں کی حقیقت:

حصرت اقدس علیم الامن مولانا اشرف علی تفالوی شوافی نے اپنی کتاب میں لکھا

ہے کہ جو بندہ جس ہم کے گناہ کرتا ہے بالمنی طور پراس بندے کی شکل ولی ہوتی ہے جانور
جسی شکل چنا نچے وہ قرماتے ہیں کہ جو بندہ دوسروں کے دل بلا وجد دکھا تا ہے اس کی مثال
مجھوکی مان تد ہوتی ہے۔ جو بندہ حریص زیادہ ہوتا ہے بالمنی طور پر ہے کتے کی مان مرہوتا ہے جو
عالم ہوکر بھی ہے مل ہوتا ہے یہ یالمنی طور پر گدھے کی شکل دکھتا ہے۔ اور جو محف ہے شری
اور بے حیاتی کی زندگی گزارتا ہے بالمنی طور پر سور کی شکل ہوتی ہے۔ اور جو عیار مکار سادے
بنتا ہے بالمنی طور پر بندر کی شکل ہوتی ہے۔ اور جو عیار مکار سادے
بنتا ہے بالمنی طور پر بندر کی شکل ہوتی ہے جانو یو ال جیسی اشکل محد بت موارج و عیار مکار سادے
بنتا ہے بالمنی طور پر بندر کی شکل ہوتی ہے جانو یو ال جیسی اشکل محد بت موارج اس میں اپناوا قد حود سناتے ہوئے موارخ مانے تھے۔

میں ایک سرنیہ: او میں جار ہاتھا۔ میں نے ایک اللہ والے کودیکھا قریب ہوا میں فرانس نے ایک اللہ والے کودیکھا قریب موامی فران میں نے سرائی ویٹے کے بعد جھے پہچا تا اور مین کرکھے گئے لراحم میں افسان کہاں بہتے ہیں؟ میں نے ہوئے جران موکردیکھا بازار لوگوں سے بھرا مواتھا۔ میں

ا کیا کے اس اور من اور اور اس سے ان کرانہوں نے ایک بجیب ی نظر بھے ہو دوڑائی مرائے ہے۔ ایک بجیب ی نظر بھے بازار میں کے مرائے ہے۔ ان اور جم بازار میں کے بازر یہ بازر

مالک تو سب کا ایک مالک کا کوئی ایک ہزاروں میں نہ لے گا لاکموں میں تو دیکھ

لا کھوں میں کوئی آیک بندہ ہوتا ہے جوسر کے بالوں سے لے کے باؤں کے ناختوں
تک ادخلوائی السلم کافۃ میں داخل شدہ ہوتا ہے۔ یہ جی سیجے وہ بندے کہ جن پراللہ کے
تیک بندوں کے لقب کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ کوخوشی ہوتی ہے ان بندوں کو د مجد کر۔ان
کے ہاتھ اشھتے ہیں اللہ نتحالی ہاتھوں کو بیں لوٹا تے

﴿ لواقسم على الله لا برا

اگربیاوگ شم کھالیں اللہ ان کی شم کو مجھی ٹوٹے نہیں دیتے۔ ان کی قسموں کو بورا فرمادیتے ہیں۔ تو ہم بھی نیکو کاری کی ڈعرگی گزاردیں تا کہ اللہ رب العزت کی ہم پر بھی مہر یانی ہوجائے۔

#### آ تھ کواہ:

قیامت کے دن ہرانسان کے خلاف گوائی اس کے اعضاء سے لی جائے گی۔ اعضاءاس کے خلاف گوائی دیں مجے۔اعضاء کی لڈتوں کی خاطرہم گناہ کرتے ہیں۔ یبی اعضاءاللہ تغالی کے سامنے گوائی دینے کہ اس بندے نے ہم سے کیا کیا کروایا اور یہ بندہ ناراض ہوگا کے گا

﴿لِمَ شَهِدُ تُمْ عَلَيْنَا﴾

تم نے کیوں میرے خلاف کوائی دی

﴿ قَالُوْ الْمُطْقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ ﴿ سِمِهُم الْجِمِهُ آ عِدْ ١٦)

وہ کہیں سے ہمیں اللہ نے نطق عطا کیا جس نے ہر چر کو بلوادیا۔ ہمیں بھی او لنے کی

طاقت اى نے مطاكى اب يتاسية الله تعالى فرماتے إلى:

﴿ وَمَا كُنْتُمْ تُسْتَعِرُونَ آنُ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ

وَلاَجُلُود كُمْ ﴿ (ثم أَجِمُ ١٣٥)

تم او سمناہ کرتے ہوئے اپنی آ تھوں سے ٹاگوں سے اصطاء سے پردہ ہی نہیں کیا کرتے تھے او بھی سلطانی کواہ بن جا کیں گے۔

چنانچ طاء نے کہا ہے قیامت کے دان بندے کے خلاف آٹھ کوابیال پیش کی جائیں گی۔ آٹھ کواہ بندے کے کتابوں پر کوائی دیں گے۔

آ تھ کواہیاں کوئی ہوگی؟

وہ آئھ کو اہیاں کوئی ہوگئی۔ قرمایا ان بیس سے پہلی کو ای "المکان" جس جگہ پرانسان میں سے پہلی کو ای "المکان" جس جگہ پرانسان منظر مناہ کرتا ہے۔ اللہ کی وہ زمین کے ذرات ویڈ ہو کیمرے کی طرح اس منظر کو عنوظ کر لیتے ہیں۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالی زمین کو تھم دیں سے۔ توزمین ای ٹی ٹیریں سنائے گی۔

﴿ يَوْ مَنِنِي تُحَدِّرُتُ أَخْمَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَالَهَا ﴾ (مرة زازال) معام

الله تعالى زمين كوكيس مح بتاؤاس مكه پراس بندے نے كيا كرتوت كيے زمين كے كلارے كوائى دمين كے اللہ اللہ اللہ كا ا كلارے كوائى ويں محداللہ اللہ كي ميركيا تعاداس مكه پريدكيا تعالى زمين قيامت كے دن انسان كے خلاف كوائى دے كى ريد بہلاكوا "الكان"

دوسری کوائی وفت کی وفت ہی کوائی دے گا' الزمان' جس کوہم وفت کہتے ہیں ان انہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کوہم کوائی کے لیے کمڑا کریں گے۔ چنا نچے صدیث پاک

ملآ تاہے۔

یتادی کل یومر

برون بيآ وازديتاہے

أَنَا يَوْمُ الْجَدِيْدَ وَأَنَافِي مَاتَعْمَلُ فِيْهَاشَهِيْد

میں نیادن ہوں اور سے اعداتی وقی جو مل کرکے گائے بندے قیامت کے دن میں سے کو ای میں سے دن میں سے دن میں سے کہ اس کا ایک وائی وسے گا قیامت کے دن تیسری کو ای و السان اسان کی زبان کو ای وسے گا۔اللہ اتحالی فرماتے ہیں۔

﴿يُوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ ﴾

جم سب فیک دیں مے تیرے قلط استعال سے جم معیبت میں پر جا کیں مے"۔

اور صدیت پاک میں آتا ہے۔ بندہ نیکی کرتے کرتے جنت کے بہت قریب بھی جاتا ہے گرا پی زبان سے ایک کلم ایسا نکال ہے ناشکری کا اللہ کے سامنے فکوے شکایت کا ایسا کلم نکال ہے کہ اس ناشکری کے کلے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے تھیدٹ کرچنم میں داخل کردیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے بر کولی نے کہا "جرمه صفید" وجرمه کبید" اس کے ہمارے بر کولی نے کہا "جرمه صفید" وجرمه کبید" اس کی جمامت تو جموثی کی ہے گئاں سے ہوتے والا گناہ پر امونا ہوتا ہے۔ تو زبا تکا ایک فقر و بسااوقات جہنم میں جانے کا سب بن جاتا ہے۔

چوتھا کواہ'' والارکان''انسان کے جسم کے باتی اصعباءً ہاتھ یاؤں آ تھمیں کان اور رانیں سیمی انسان کے خلاف کوائی دیں گی۔ چنانچے اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿وَتُكَلِّمُنَاآيْدِيهِمُ وَتَشْهَدُارُجُلِهِمْ بِمَاكَانُو يَكْسِبُونَ﴾

ہاتھ بولیں کے اور دائیں گوائیں وی کی کہم تے وتیا بی کیا کام کیا۔ چٹانچہ ب

#### خطبات فقير ﴿ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كُلُّونِينَ ﴿ ١٩٥٠ ﴿ وَمُنْ اللَّهُ كُلُّمتِينَ

چوشی کوانی ہوگی۔ یا نچویں کوانی انسان کے خلاف ' والملکان' 'اور دوفر شنے:

﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمُ لَحَافِظِينَ ۞ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَاتَفْعَلُونَ ﴾

تنہارے اور محافظ متعین میں کرایا کا تبین تم جو کرتے ہووہ جانتے ہیں وہ لکھتے ہیں۔ چنا نچہ بیڈرشتے کو ای ویس کے اے اللہ اس نے قلال قلال جگہ جاکر آپ کان ان حکموں کو تو افعا۔ پھر چھٹی کو ای والد بوان اور نامدا ممال جو پھی تم کردہ ہیں۔ اس کا ریکارڈین رہا ہے۔ اس کی شیٹ وہ تیار ہوری ہے۔ اور قیامت کے دن وہ سب پھواللہ کے سامنے کھول دیا جائے گا۔ قرآن جیدش ہے کہ جب بحرم اپنے سامنے نامذا ممال کو دیمے گاتہ کہیں گے:

﴿ يَا وَيُلِتَنَامَالِ هَذَا لُكِتَابِ ﴾

اوہاری مجنی سیسی کتاب ہے

﴿ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةٌ وَلَا كَبِيْرَةٌ إِلَّا أَحْصَاهَا﴾

كوكى جهونا كوكى بواعمل ايسائيس كدجواس عن درج ندكرديا كما مو-

﴿وَوَجَدُوْمَاعَمَلُو احَاضِرًا﴾

جوكيا موكااسيخ سائف حاضريا كيس مح

﴿ وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدَ ﴾

تيرارب توسى ايك يرجى ظلم بيس كرے كا۔

ا پنے پاؤل پر کلہاڑیاں ماری ہوگی۔ ہما ک ہما ک کے گناہ کے ہوئے دوز دوڑ کے مناہ کے ہوئے دوز دوڑ کے مناہ کے ہوئے

نے نیک اعمال کیے ہوتے:

هَ إِنَّ لَهُ مَنْ فَلَانًا خَلِيلًا ﴾

ا ملاش میں نے قلال کودوست شدینایا ہوتا۔

الله اكبر توانسان كا نامه اعمال كواى دے كا اوراس سے اور ایک كواى بهت زیادہ نازك كوائل ہے اورود كيا ہوگى؟ كوائل ہوگى "نهى الانسس والبان" الله كے بيار سے حبيب الله كائل كوائل الله تعالى قرآن مجيد عرفر استے ہيں۔

﴿ فَكُنُفَ اِذَاجِنْتَامِنَ كُلِّ الْمَوْ بِشَهِيْدٍ وَجَنْنَابِكَ عَلَى هَوُلَآءِ شَهِيْدًا ﴾ اعمال ني كَالْيَا يَكُمُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَل اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّمُ عَلَّ عَلّمُ ع

جن اسموز والعد: چنانچیمشهورواقعہ ہے مرزابیدل ایک شاعرگزرے ہیں۔انہوں نے ایک مرتبہ کچھے معدشہ کلہ تا ایک میڈ شوند مند میں ایک میں ایک

ا بی شعر لکھے تو ایک ایرانی شخ نے انہوں نے وہ پڑھے تو ان کا بی جاہا کہ میں اس شاعر سے ملاقات کروں اہذاوہ مرز ابیدل سے ملئے کے لیے اس کے پاس آئے۔ جب اس کے پاس آئے۔ جب اس کے پاس آئے۔ جب اس کے پاس آئے تھے ہوئے اپنے چہرے سے اس کے پاس آئے تاہوں نے کیا دیکھا کہ مرز اصاحب بیٹے ہوئے اپنے چہرے سے سنت کوماف کررہے تھے کا ث رہے تھے اسے جھے شدہ کردہے تھے تو ایرانی شخ نے جب بیدہ یکھا

۔ تواس نے فورایو جیما

آغسا ريسش مے تسراشسى كائم تى عليماللام كى ملت كور الى ريا مي الله كائم تى عليماللام كى ملت كور الى ريا ميا ميا

ان دیست مے تراشم ولے دل کسے تراشم ش داڑھی مونڈ سار باہوں میں کسی کے ول کو تکلیف جیس کا بچار با۔ ایرانی شخصے نے جی مارکر کہا۔ اوضدا کے بندے

ولیے دل رسول السله می حراشی

تورسول الله مخالفی کا میلیف کا بھیارہا ہے۔ تو سید انقلوب کو تکلیف کا بھیا رہا

ہے۔ جب اس نے بید بات کی مرزا بیدل کے دل پر چوٹ پڑی تھی تو بہر کی اور پھراس
نے بیرکیا

جے زاك السلم كسم واكسودى مرابسا جان جان همراز كودى كدالله بدلددك كداؤ في مرى آككوكول دى اور جمع مير معجوب ساتون واصل كرديا ـ الله ك يادے حبيب الفيام كرمائے ہادے مناه اكر چي موكئ او بادے ليے يہ تني شرم كى بات ہے تكليف كى بات ہاوداى كواد كيا تھا علاما قبال نے

تسوغسنسی نزهسردوعسالسم من فسقیسر روزمسحشسر عسلر هسالاب من پسلیر زمین مجردوعالم من فقیرالله تو دوعالم سے غنی ہے۔ میں فقیر ہول اللہ قیامت کے دن میرے عذروں کو قبول کرلیٹا

> گرتسومسی بیسنسی حسابه ناگزیر اورالله اگرفیمله کرلیس میراحماب آپ نے لائی ایم استالله آپ نگاه مصطفی بن پنهال بگیر

نہ آئے مصطفیٰ کریم کی تظروں سے اوچھل میرا حساب لیما مجھے ان کے سرمنے ٹرمندگی۔

# میرے آ قاملائی کیا کہیں ہے؟

میرے آقا کیا کہیں مے بیمری سنتوں کا غماق اڑاتا پھرتا تھا۔ قیامت کے دن نی علیدالسلام کی بھی گوائی۔ اور پھرایک گوائی اس سے بھی اور آ کے تازک اللہ اکبروہ کوائی کیا ہوگی؟ علام نے لکھا کہوہ گوائی ہوگی" والہ حدان" اوراللہ تعالی خود بھی گوائی ویس کے۔ قرآن مجید بیں ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

﴿ وَلَا تَعْلَمُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّاعَلَيْكُمْ شَهُودًا ﴾ (سروياس عمل إلَّا كُنَّاعَلَيْكُمْ شَهُودًا ﴾

تم کوئی کی جی جی کرتے مگر ہم تمہارے ملوں پر گواہ ہوتے ہیں۔ ہم رب کے سامنے میں اس کے سامنے میں اس کے سامنے میں اس میں اس کے میان کے میں اس میں کا کہتے ہوئے یہ میں کے میں میں کہتے ہیں ۔اور میری ان نوتوں کی دیکھوکتی نافذری کرتے پھر رہے ہیں۔

## بزرگ كا قول ميارك:

ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ میرے اوپر اللہ تعالی نے الہام فرمایا میرے ول
میں بی خیال ڈالافرمایا کہ میرے بندوے کہدو کہ گناہ کرنے کیلئے تم ان تمام دروازوں کو
بند کردیتے ہوجن سے گفوق دیکھتی ہے۔ اس دروازے کو بنز ٹبیں کرتے جس سے میں
پردردگاردد یکمنا ہوں۔ کیاا ٹی طرف دیکھٹے والوں میں سب سے کم درجے کاتم جھے بھتے ہوئا۔
اللہ اکبریہ قیامت کے دن گواہیاں ہوگی۔ انسان کے گناہ کے اوپر تو بھر سوچئے قیامت کے
دن ہماراکیا ہے گا۔

سنهرى موقعه (كولدُن جإنس):

آج وفت ہے ہم اللہ دب المحرت سے اپنے گناہوں کی تجی معافی ما تک کراسینے مناہوں کی تجی معافی ما تک کراسینے مناہوں کی بخشوالیں اور اللہ تعالی کے سامنے بیدعا کریں کہ دب کریم ہمیں نیکوکاری کی زندگی تعیب فرما' اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں اور اپنے تقس کے اوپر کہمی ہمی اعتاد ندکریں اس لیے آیک کہنے والے نے کیا:

بروسہ کے دیں اس عس امارہ کا اے زاہد قرشتہ بھی بیاہ وجائے آو اس سے بدگمال رہنا

انسان این آب ہم است کرے اس کے کہ گنا ہول کی طرف انسان کا تعینیا وہ کئی مرتبہ پر سے آب انسان کا تعینیا وہ کئی مرتبہ پر سے آب اللہ تعالیٰ ہے دور سے برائلہ تعالیٰ ہے۔

نم یت کے سائے محیط نہ کرتا کی عریب ہو دل کا غریب نہ کرتا میں استحان کے قائل قیمل میرے مولا مجھے محناہ کا موقع نصیب نہ کرتا اےالڈیمیں ممناہ کے موقع سے بچالیجے۔

حصرت ابو ہر مرہ دالات کی وعا:

﴿ اَللّٰهُ مَ ۚ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَزِنِى وَأَسْرِقُ ﴾ اے اللہ میں بناو ما تکرا ہوں اسے کہ می زنا کروں اور چوری کروں جب وہ بیدعا ما تھتے تو کسی کہنے والے نے کہا

قيل له

الناست کیا گیا

كبرستك

آپ كى عراتى بدحاكى موكى موكى و أنت صاحب رسول الله

اورة ب رسول الشركانية كم يحمالي بي

﴿ أَتَّكَافُ عَلَى نَفْسِكَ مِنَ الزَّنِي وَالسرقة ﴿

كيا آپ اين هس پرزنا أور سرقه (چورى) سے خوف كھاتے ہيں۔ انہوں نے آگے سے قال فرمايا

كيف أمن على نفسى وايليس حي

میں اپنے لئس سے کیے المینان کرسکتا ہول جبکہ شیطان ابھی زعرہ ہے جب تک شیطان زندہ ہے۔ یہ بندے کوکی وفت ہمی گراسکتا ہے۔

ایمان کیے بچایا جائے:

اپ آپ انسان گناہوں سے بچانے کی پوری کوشش کرتارہے جتی کہ انسان کی وری کوشش کرتارہے جتی کہ انسان کی دعری کا آخری لور آجائے اس طرح جواسید آپ کو گناہوں سے بچائے گاتو پھرا بھان کو سیاس دنیا سے لے کرآخر سی جائے گا۔ اللہ دب العزب کی اس بندے کو پر جت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قائمہ اللہ اگر آج کی اس محفل میں اللہ سے معافیاں ما تک لیجے۔ پچھلے گناہوں کو پخشوا ہے۔ آئدہ نیکوکا دی پر چیز گاری کی زندگی گزارت کا ارادہ کر لیجے۔ کہتے جی کہ ایک آدی نجاست سے انتظراہوا وریا کے گنارے کھڑا تھا۔ دریائے لیجے۔ کہتے جی کہ ایک آدی نجاست سے انتظراہوا وریا کے گنارے کھڑا تھا۔ دریائے پوچھا!اے نب ست سے آلودہ فض تو کیوں قسل نہیں کر لیتا۔ اس نے کہا میری نجاست کی بیاک دوں تجاست کو دریائے یائی نے کہا ارے جی سے سینکٹر وں نجاست کی بیائی نے کہا ارے جی سے سینکٹر وں نجاست کے بیائی نے کہا ارے جی سے سینکٹر وں نجاست کو دریائے یائی نے کہا ارے جی سے سینکٹر وں نجاست کو دریائے ایک کردوں گا خود میں سے نہ درا چیرے اندوں گئے بھی پاک کردوں گا خود

مجی یاک رہوں گا۔ ارے جب در یا کا میالم ہے اللہ کی رحمت کے در یا کا کیا کہنا۔ آج اگر ہم کی توبہ کرئیس سے تو رحمت کا دریا ایسا ہے گا جارے گنا ہوں کو بھی دھو دیا جائے گا۔ آئندہ ہمیں نیکوکاری اور پر بینزگاری کی زندگی عطاک دی جائے گی۔

## اندھے کی عقمندی:

آخرکی قورندگی کا وقت ایما ہوکرانسان کی قوب کرے۔ فیصلہ کرے کہمولا آج کے بعد آپ کے بیما کری نافر مائی جیس کے بعد آپ کے بیما کی نافر مائی جیس کر فی ایک دروازے۔ یہ میں کا وقا ایک کا انتخاب کی بین ایما کی بین کا کو استخبال کی جواب جیس کے ہاتھ میں کھکول تھا انگا کھر رہا تھا ایک دروازے۔ یہ سراحتے بینچا صدالگائی جواب جیس آیا۔ کیر صدالگائی کیر جواب بین آیا۔ کیر صدالگائی کیر جواب بین آیا۔ کیر مدالگائی کیر جواب بین آیا۔ کیر کی اور دروازہ ہے تو اللہ کے دروازہ ہے۔ جواب سے بیا لے کود ہوار پر مارا اوراس کو در پر آئی جا اس اند کے دروازے بی آئی جواب کی بور دروازے بین اللہ کے دروازے بین کی اور دروازے بین کی اور دروازے بین کی اور دروازے بین کی بادروازے بین کی اور دروازے بین کی بین کی کا دروازے بین کی بادروازے بادروازے بین کی بادروازے بادر

# اے اللہ تنہی سے ماتکیں کے تنہی بی دو ۔۔ :

ہم ہی تواللہ کے گھر میں آئے بیٹے ہیں۔ آج ہم اللہ تفائی ہے ہی دعا مائٹیں اے
دب کریم اگر کوئی آ دمی مندر سے لکل کر چہم میں ڈال د اِ گیا اس پہوئی حسر ت نہیں۔
حسر ت تواس پہ ہے جواللہ کے گھر میں آیا میر میں آیا۔ گریاں آکر کی توبہ نہ کی اور اللہ
میر آپ اپنے گھر سے نکال کراس کو چہم میں ڈال دیں۔ اے موالا تیرے گھر سے نکل کر چہم
میں نہیں جانا جا چے۔ ہم آپ کے دو پہ آئے بیٹے ہیں۔
اے اللہ حمی ہے مائٹیں کے حمی دو گے
تہارے دو سے بی لوگی ہے
تہارے دو سے بی لوگی ہے

رہے سلامت تمہاری قبیت میراتویس آسرا ہی ہے

اے اللہ کلمہ پڑھ لیا۔ آپ کی وحدانیت کی گوائی دے دی۔ آپ کے پیارے
حبیب کا گیڈ کی رسالت کی گوائی دے دی۔ آپ کے کلام کی گوائی دے دی۔ اے اللہ

اس ایمان کو قبول کر کے آج ہم پر رحمت کی نظر قرماد یجئے۔ اے اللہ آپ نے قرآن مجید
شی فرمادیا:

» واما السائل فلاتنهر » (سروالتي آعت ١٠)

سوالی کوانکارند کرو جھڑ کیال ندوو اے اللہ ہم کمروروں کو تھم ہے ہم سوالی کوانکارند كريں۔اللہ م بھى تو آ ي كور كے سوالى بيں۔ ہم بھى تو آ ي سے بيٹے معافى ما تك رہے ہیں۔آپ کے دریہ جمولی پھیلائے بیٹے ہیں۔اے دب کریم اپنی رحمت کی ایک نظر فر ماد بیجئے۔ ہمارے دلول کو دھو و بیجئے۔ اللہ ہم ایجے لئس سے نگ آ میے ہیں۔ ممناہ کر كر كے بم تفك محت بيں ميرے مولائن إليه بليد جاكينا كوئى اصل بليدند تھے۔اس نفس نے ہمیں نایاک کردیا ورند دنیا من کوئی نایاک تو پیدائیس ہوئے تھے۔اے الله اس نایا کی کودور کر کے آج گناہوں سے یاک کردیجے۔اورآ سندہ نیکوکاری پر جیز گاری کی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطافر ماد بیجئے۔ تاکہ قیامت کے دن ہم آپ کے پیارے صبیب النی ایم کار کا جام میں حاضر ہوں۔اور ان کے ہاتھوں حوض کوٹر کا جام بینے والے بن جاكيں۔اے اللہ ہم دنيا مل ايے وقت مل پيدا ہوئے كہ آب كے پيارے حبیب النفیز کا دیدار جیس کر سکے اے اللہ اگر آپ نے قیامت کے دن اندھا کھڑا کر دیا۔ تو ہم تو تیا مت کے دن بھی ان کا دیدار نہ کر سکیس مے۔اللہ اس دوہری محروی سے بچالیا۔اگر دنیا میں نہیں و ک<u>ید سکے تو آخرت میں ان کا دیدار عطافر مانا۔ ہمارا بھی دل جا ہتا ہے اس</u> چرے کودیکھیں جے آپ نے والصحی کیاان زلفول کودیکھیں جنہیں آپ نے والیل فرمايا - جوچره آسان كى طرف د يكتا تعا آب فرمات شے: ﴿ قُلُنَدُی تَقَلَّبَ وَجَهِكَ فِی السَّمَاءِ (سورة البَرة آ عن ۱۳۳۱)

محبوب آپ آسان کی طرف و کھتے تھے ہم آپ کے چیرے کو محبت کی نظرے
و کھتے تھے۔ ہمیں قیامت کے دن ان کے قدمون ہیں جگہ عطافر مادینا۔ ان کے ہاتھوں
حوض کوٹر کا جام عطافر مادینا۔ اور جوزی کی کے دن باتی ہیں۔ اللہ تیری آ کیہ آ کیہ سنت کی
ہانبدی پر گزار نے کی توفق عطافر مادیجے گا۔

و آخِرُ دَعُوانا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

2.图形/2.2图《3·27年·







وَالَّذِينَ جَاهَدُوْ افِيْنَالْنَهُ دِينَهُ مُ سُلِّنَا ۞ وَإِنَّ اللَّهُ لَمَعَ الْمُحْسِنِينِ ﴾

ك حارى بهونا

الالاولال صرولاليز ذفرالف قاد الحجكر المشدى

كتبة الفقير 223 سنت أورد أيسل آباد 041-2618003



# اقتباس

بعض اوقات بچھاوگ ہے Complain کرتے ہیں کہ صفرت ہم مراقبے میں ہیضے تو ہیں ہمیں بیٹو کے نیند آ جاتی ہے۔ وہ بچارے ضروری نہیں کہ تحظے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں تو نیند آ جاتی ہے۔ نہیں فریش ہوئے ہیں اور قریش ہوئے کے بوجو وجیس ہی مراقبے میں ہیضے ہیں نیند آ جاتی ہوئے وہ ہو وجیس ہی مراقبے میں ہیضے ہیں نیند آ جاتی ہو سے بریشان ہوئے میں نیند آ جائے ہیں ہوئے اپنی اور قریش کر اللہ میں کر مراقبے میں نیند آ جائے ہے۔ اپنی طرف تیس ہونا چاہیے ۔ وشش کر سے کہ بیدار ہو کر ہوشی رہو کر بیٹے لیکن اگر سے بالفرش نیند آ بھی جائے اوگھ آ بھی جائے تو اس سے فرق نہیں بالفرش نیند آ بھی جائے اوگھ آ بھی جائے تو اس سے فرق نہیں بینتا ہو تی آ ہوا کو ایک مراقبے میں بیٹو گئے تو آ کھ تک جائے سے اس میں وئی فرق نہیں ہیں ہیئو گئے تو آ کھ تک جائے اس میں وئی فرق نہیں ہیں تا۔

زره ورر حنروين بزخ فرالف قاراج كرع نقشبندي

# فكب كاجارى مونا

اً لُحَمْدُ لِلْهِ وَكُفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى آمَّا بَعْدُ فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ () بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ () وَالَّذِيْنَ جَاهَدُو افِيْنَالَنَهُ رِيَّنَهُمْ سُبُلَنَا () وَإِنَّ اللهُ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ () سُبُحْنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِيزَّتِ عَنَسَا يَسَصِفُ وُنَ () وَسَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ () وَسَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ () وَالْحَمْدُ اللهِ رَبِ الْعُلَمِيْنِ ()

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَامُ حَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُ حَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَيِّمُ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَامُ حَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُ حَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَيِّمُ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَامُ حَمَّدٍ وَعَلَى آلَ سَيِّدِنَامُ حَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَيِّهُ اللهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَامُ حَمَّدٍ وَعَلَى آلَ سَيِّدِنَامُ حَمَّدٍ وَبَارَكُ وَسَيْهُ

### کثرت ذکر کے اثرات:

سالک جب کشرت کے ساتھ انڈرب العزت کا ذکر کرتا ہے تو اس پر پچھے کیفیات وار دہوتی ہیں۔جو بندوذ کرنہ کرے اس پر کیفیات بھی وار ڈبیس ہوتیں۔اس لیے ہمارے مشاکخ نے قرمایا:

﴿ مَنْ لَّاوِرْدَكَةً لَاوَارِدَكَ مَ

جوآ دمی اوراد اوروظا کفت بیس کرے گااس کے اور واردات اور کیفیات بیس ہوگئی، روگئی بات ذکر کی تو اس کے اثر ات انسان پر بھنی ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالی کے محبوب نے

بتلاويا كدجس مجلس جس ذكركياجا تابي

هِ نَزَلَتْ عَنَيْهِمُ السَّكِمُنَةُ ﴿

ان پرسکیند تازگ ہوتی ہے۔ سکیند کہتے ہیں اللہ تعالی کی رحمت کو اللہ تعالی کی طرف سے جوخصوصی برکت رحمت ٹورانال ذکر کے اوپر تازل کیا جاتا ہے اس کوسکیند کہتے ہیں۔ وگر کے اگر است کی علامات:

اس سکید کا اسان کا و پر فقف اثرات ہوتے ہیں۔ کئی مرتبال سکید کا الحمینان پالیا انسان کے دل کی پر بیٹائی فتم ہوجاتی ہے۔ تو یہ می ایک پیچان ہے۔ دل کا الحمینان پالیا اسکون پالین مطمئن ہوجانا۔ فیوں کا بجوم انسان کے دل سے دور ہوجانا۔ فیویت کا ہلکا پیلکا محسوں کرنا۔ بینٹانیاں ہیں اس سکید کے نازل ہونے کی بیمش ادقات سالک کواپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی مجت میں اضافہ محسوں ہوتا ہے۔ بینٹائی ہے اس سکید کے نازل ہونے کی بیمش مرتبہ انسان کو اسپنے گنا ہول یہ بہت عمامت ہوتی ہے۔ رونا آتا ہے افسوں ہوتا ہے۔ یہ میں مرتبہ انسان کو اسپنے گنا ہول یہ بہت عمامت ہوئی ہے۔ رونا آتا ہے افسوں ہوتا ہے۔ یہ میں نشائی ہے اس سکید کے نازل ہونے کی لیمش اوقات دنیا انسان کو بہت حقیر نظر آنے لگ جاتی ہے۔ بہت تی بیوقفت نظر آئی ہے۔ جیسے اس کا کوئی بھی حقیر نظر آنے گئے ہوئی ہوں۔ وہوکے کوئی ہوں ۔ تو دنیا کا حقیر نظر آتا ہے بھی اس سکید کے اثر اس ہوتے ہیں۔ کئی مرتبہ میں پر ٹر کیا ہوں۔ وہوئی جاتی ہوئی ہوئی ہوں۔ کہ دنیا کے دعوک ہیں بڑ کیا ہوں ہوں۔ تو دنیا کا حقیر نظر آتا ہے بھی اس سکید کے اثر است ہوتے ہیں۔ کئی مرتبہ انسان کا مرنے کو تی چاہتا ہے ہیہ میں ہوئی۔ ہیا ہیں ہی ہیں ہونے کی ایس سکید کے اثر است ہوتے ہیں۔ کئی مرتبہ جلدی اللہ تعالیٰ کے پاس بیکی جو اور ٹر ہی گئی ہیں۔ بیاست آئی ہے کہ بس جدر کی ایک نشائی ہے۔ یہ کہ کی اس سکید کے نازل ہونے کی ایک نشائی ہے۔ یہ کہ کی اس سکید کے نازل ہونے کی ایک نشائی ہے۔

### ایک نو جوان کا دا قعه:

ایک نوجوان کی بزرگ کے پاس آیا اور کھنے لگا کہ صغرت جھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے۔ موت سے بہت خوف آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھی یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے پاس کھ ال ہیں۔ ہے۔ کہنے لگا تی انہوں نے کھا اسے اللہ کے داستے ہی فریق ایا اور نیک اعمال کی پابندی کیا کرو۔ اس نے کہا بہت اچھا کہ حور سے بعد پھر ان کی ملاقات ہوئی۔ برگوں نے ہے چھاساؤ بھی اب طرحت کسی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ حضرت وہ موت سے خوف ہو ختم ہوگیا گر جیران اس یات پر ہوں کہ اب تو میرا مرنے کو بی موت ہے۔ کرایا کو بوا ہوا تو ان برگوں نے بیات مجھائی کہ دیکھو بندے کا دل وہیں جا بہتا ہے۔ گرایا کو بوا ہوا تو ان برگوں نے بیات مجھائی کہ دیکھو بندے کا دل وہیں گلا ہے جہاں اس کا فرزند ہوتا ہے۔ پہلے تم نے اپنے آگے کے لئے کوئی سرمایہ جس فریل کیا تھا تو جمہیں موت سے وحشت تھی۔ اب تم نے آگے برمرایہ بھیج دیا ہے نیکوں کا مدت کی اس مرایہ بھیج دیا ہے نیکوں کا مدت کے دائمان کا مرنے کو دل کرتا ہے۔ تو رحمت کے دائمان کا مرنے کو تی جا بتا ہے۔ موت کے دائمان کا مرنے کو تی جا بتا ہے۔ موت کے دائمان کا مرنے کو تی جا بتا ہے۔ موت انہوں گئی ہے موت سے وحشت شم ہوجاتی ہے۔ اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان کواسینے اور یہ کھی ہوتی ہے۔

د کرکے اثرات کی علامات:

جیسے نیندا رہی ہوا اوکھ کئی کیفیت محسول ہوتی ہے۔ بیدجو اوکھ کی کیفیت ہے بیاسی وہی سکینہ کے نازل ہونے کی نشائی ہے۔ اور اس کی دلیل قرآن مجید میں اللہ تعالی فراتے میں:

﴿ وَالْمُعَتِّيكُمُ النَّعَاسَ آمَنَةً ﴾

و یکھا میدان بدریس الله تعالی نے رحمت تا زل فرمائی۔

﴿ فَأَنَّذَكَ اللَّهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى رَسُّولِهِ وَعَلَى الْمُومِنِينَ \* \*

قرآن مجیدی ایک جگدیون قرمایا کدانشدتعالی فی است رسول النظیم راوران کے جو خدمت گزار منظم ایک الله این کے جو خدمت گزار منظ ایمان والے ان پرسکیندان الله فرمانی اورساتھ بی بیفرمایا کہ جب تمہارے او پراوکھ کو طاری کرویا۔

توسکیندگی کی مرتبہ میں نشانی ہوتی ہے کہ سالک او کھنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا یہاں میہ بات بھی ذرا توجہ سے س لیں۔ سالکیوں کا مسکلہ:

بعض اوقات کے لوگ ہے complain کرتے ہیں کہ حضرت ہم مراقبے ہیں بیٹے تو ہیں ہمیں بیٹے کے نیدا جاتی ہے۔ وہ بچارے ضروری ٹیس کہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو نیدا جاتی ہے۔ وہ بچارے ضروری ٹیس کہ تھکے ہوئے ہو تے ہیں اور فریش ہونے کے باوجود جیسے ہی مراقبے میں بیٹے ہیں نیدا جاتی ہے۔ وہ بڑے پریٹان ہوتے ہیں۔ یہ بات بچھ لیس کہ مراقبے میں نیدا جائے سے پریٹان ٹیس ہونا چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ نیند نہ آئے۔ اپنی مرف سے انسان کوشش کرے کہ بیدار ہو کہ ہوشیار ہو کہ بیٹے لیکن اگر بالفرض نیندا بھی جائے اوالی آئی ہا سے فرق میں پڑتا۔ تی آپ لوگوں کو ایک مزے کی بات جائے اوالی آئی ہا ہے تو اس سے فرق میں پڑتا۔ تی آپ لوگوں کو ایک مزے کی بات ساؤل کہ جب آپ نیت کرے اللہ کی یاو کی مراقبے ہیں بیٹھ گئے تو آ تھولگ جانے سے ساؤل کہ فرق نہیں پڑتا۔

## انو تحى مثال:

فرض کروکدایک آوٹی نقیر ہے۔ اب کی تی کے دروازے پر کیا ہے اور فجر پڑھ کے جا بیٹھا۔ اب جب جا بیٹھا تو وہاں بیٹھے بیٹھے اے اوگھ بھی آگئے۔ وہ گھنٹر آوھا گھنٹر اوگھتا بھی رہا بیٹھا بھی رہا۔ تو جب اس کا وہ آوی تی آئے گا۔ اور پو بھے گا بی آپ ب آئے تو کیا وہ اپنی اوٹھا۔ کیا وہ اپنی اوٹھ کا ٹائم نکال کر بتائے گا۔ کیا بتائے گا۔ کہ بی فجر پڑھ کے آگیا تھا۔ تو حاضری کے گی تو کس وقت سے لگے گی فجر پڑھ کے آگیا تھا تی اب اگر بیٹھے بیٹھے اوٹھ تو حاضری کے گئے تو دروازے پرجائے تو وہ بیٹھے اوٹھ وقت و تا گئی تو کس وقت کے قار کردنیا کے تی کے دروازے پرجائے تو وہ بیٹھے کا کہ دروازے پرجائے تو وہ بیٹھے کا کے دروازے پرجائے تو اگر بخوں کے پروردگار کو تتا ہے۔ تو اگر بخوں کے پروردگار کے دروازے پرجا کر بیٹھوتو کیا وہ کے بائم کونکال دے گا۔

#### سائتسى مشابده:

اب اس کا اورایک پریکنیک مثال دول آپ کو پر قرایک بات و سے ی سمی نے کے لئے کئی ۔ آئ کل کچھ بات ل کے طور لیے کئی ۔ آئ کل کچھ باتوں کا مجھنا آسان ہو گیاسائنس کی ترقی کی وجہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ ٹیلیفون دیکھیں۔ ایک بشدہ ٹیل فون کوچار جگ پرلگاد بتا ہے nonوفون یا 10 موروں بیا جو رجگ پرلگاد باتا ہے۔ آپ بتا کی ۔ فون none یا فون offe۔ چار جگ پرلگادیا تو چار جگ بولگادیا تو چار جگ بولگادیا تو چار جگ موری ہے یا نہیں ۔ تو جب آپ نے مراقبے کی دیت کر کے دل کی بیٹری کوچار جگ پر جوڑ دیا تو اب آپ کی سکر مین off ہے۔ اللہ تعالی کی محمد دی ہے۔ اللہ تعالی کی محمد دی ہے۔ اور بندے کے دل کی بیٹری کوچاری کرتے ہے۔ اللہ تعالی کی محمد دی ہے۔ اور بندے کے دل کی بیٹری کوچاری کرتی ہے۔

## اللدرب العزت نيون كود يكستين:

اوگھ سے تو بالکل بھی نہیں گھرانا چاہے۔ ہاں اپنی طرف سے کوئی کی نہیں ہوتی چاہے کہ بیدار ہوکر بیٹے ہوشیار ہوکر بیٹے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ٹی مرجہ تو اوگھ یا نیند تھکا وٹ کی وجہ سے آ جاتی ہے۔ کی مرجہ عادت کی وجہ سے آ جاتی ہے۔ کولوگوں کی عادت تی ہوتی ہوتی ہے او تھے کی۔ ذرا ان کی نیند کا سلسلہ بی ایسا ہوتا ہے۔ محکایا تو عادت مراقبے جس سر جمکایا تو بس اب ان کو یہ پہنیں ہوتا کہ ٹی نے سر پہلے جمکایا تھا یا جھے نیند پہلے آئی۔ یہیں بس اب ان کو یہ پہنیں ہوتا کہ ٹی پڑتا۔ اللہ تعالی تو یہ دیکھیں سے کہ میرا بندہ میری یاد کی بیت کر کے بیٹھا تھا یا تہیں۔ اللہ تعالی تو یہ دیکھیں سے کہ میرا بندہ میری یاد کی بیت کر کے بیٹھا تھا یا تہیں۔ اپھا ہے تا تین کی دیرا بندہ میری یاد کی سے تا کہ بیٹھے ہیں مراقب نی تو آ پ کی سونے کی نیت تو تہیں ہوتی۔

﴿إِنَّمَاالْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتَ ﴾

اعمال كاداردمدار تيت كاوير بيل اكرات في في بير لى كهين اس پوزيش من بين كرسونا جا بتا مول تو دو تو بات بى ادر بير مراتب مين بين والا تو كوكى بنده البح بنيت نبيس كرتا وه تو الله كى ياديش بيشتا ہے۔ تو اگراس دوران او كھ بھى آجائے تو اس سے كوئى فرق نبيس پر تا۔

## ذا كرين پرسكينه كانزول:

اصل دجہ بیہ بھائی کہ دہ جو سکن ازل ہوتی ہے اس سکن کازل ہونے ہے گی مرجہ انسان پر ادکھ کی کی بینت ہوتی ہے۔ دہ ادکھ نیس ہوتی۔ حقیقت میں دہ سکند کے اثر است اس پہوتے ہیں۔ اس لیے مراقے میں جولوگ ادکھ دہ ہوتے ہیں دہ ہا تیں بھی ساری بجھ دہ ہوتے ہیں۔ اگر کھیں کو فی آداز آئے دہ سب ہا تیں ان کوسنائی ساری بجھ دہ ہوتے ہیں۔ اس کو فیند نیس کہتے۔ اچھائی بیاد کھ کا آجانا بید کا دہ نیس ہے۔ سالک اس کو بینہ تیس ان کوشنائی کہتے۔ اچھائی بیاد کھ کا آجانا بید کا دہ نیس ہے۔ سالک اس کو بینہ تیس کے تی ہی وردگار اپنی رحمت مادا کا مرحمتوں کا نازل کرنا ہی پروردگار کا کام 'ہم بیٹے دہیں کے تو پرورگار اپنی رحمت مازل کام رحمتوں کا نازل کرنا ہیہ پروردگار کا کام 'ہم بیٹے دہیں گے تو پرورگار اپنی رحمت مازل فرماتے رہیں گے۔ تو جب بھی ذکر شی انسان بیٹھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرحمتوں کا نازل ہوتا ہے۔

عَ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةِ ﴿

ان پرسکیندنازل ہوتی ہے۔اب جب سکیندنازل ہوگی تو اس کے اثر ات تو ہو گئے۔
انسان پر سیکے ہوسکتا ہے کہ رحمت کی بارش ہواور بندے پیاثر ندہوا ثر ات تو ہو گئے۔
جب اثر ات ہو گئے تو صاف ظاہر ہے کہ پھرانسان کی کیفیات ہوگی۔ کیونکہ اثر ات کے
ہونے سے کیفیات ہوتی ہیں۔

### انسانی مشابده:

آب دیکھیں عام طور پر جب بارش بری ہے تو زشن کے اعدے کو نہ کھے بڑی ہے اور کے بیارش بری ہے تو زشن کے اعدے کو نہ کھے بڑی بوٹیاں ضرور نکل آئی ہیں۔ بال کوئی پھر کی زشن ہوتو بات اور ہے۔ ورنہ عام طور پر جب بارش کاموسم ہوتا ہے برسات کے موسم میں خوب ہر یال ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کے ساون

كاعر مع كو برابراى تظراً تاب قرسادن كاموسم بى ايها بوتاب كوكد برسات موتى بسادر برسات كورسات موتى بسادر برسات كموسم بليان تالي بين يور منظمة بين ... رحمت كى برسات:

جب الله تعالى كى رحمت كى برسات برتى ہے۔ تو اندان كے اندر سے كيفيات كے بور سے اللہ تعالى كى رحمت كى برسات برتى ہے۔ تو اندان كے اندر سے كيفيات كے بور سے اور كھيتياں كر بر آمدو تى ہیں۔ كيفيات كوروك فيس سكنے۔ ذكر كى وجہ سے بند سے كى كو كى ندكو كى كيفيت منرور موتى ہے۔ يا تو اس كو اللہ تعالى كى بحبت كا اضافہ نظر آستے كا يا جو كى فيستيں ہيں نے بہلے بنائي وہ موس موتى۔

وكريس كيفيت عدمك كاوجد:

اگر کوئی بندہ کے کہ تی جھے آدکوئی می کینیت جمول بین ہوتی آو یہ می ایک کینیت
ہوری بین ہوتی
ہوری بین ہوتی
ہوری بین ہوتی ہے۔ یہ موراقی میں بیٹھا ہے آواسے کوئی بھی کیفیت جمول بین ہوتی
ال لیے کہ ISome thing is to be wrong somewhere کو اس کے اور اور اور ہو کیا ہور ہے کہ اس کے دل پر کوئی اور اثر ہو کیا ہور ہے کہ اس کے دل پر کوئی اور اثر ہو کیا ہور ہے کہ اس کے دل پر ان بر کات کا اثر نہیں ہوتا؟ اور اس کی وجہ عام طور پر کوئی نہوئی نیادہ گر ہو ہوتی ہے۔ وہ بیدہ کوئی ایسے گناہ کیرہ میں پھنا مور پر کوئی نہوئی نیادہ گر ہوہ ہوتی ہے۔ وہ بیدہ کوئی ایسے گناہ کیرہ میں پھنا ہوتے ہیں۔ دل کے درواز ب برتا ہے کہ جس کی وجہ سے دل کے اور تالے گلے ہوتے ہیں۔ دل کے درواز ب بندہ وہ جس کی وجہ سے دل کے اور خام کا چکر ہوتا ہے کہ جو کیفیات اس کوز کر ہیں گئی بین ہونے ہیں۔ یا کوئی طال حمام کا چکر ہوتا ہے کہ جو کیفیات اس کوز کر ہیں گئی سے حرام بان کیفیات کو چھیا دیتا ہے۔

حرال كن واقعه:

چتانچدامام دیانی محددالف وانی محدالد نے بیکھافر ماتے ہیں کہ ایک بعارا فادم تعاادر خادم اوک جو موستے ہیں مجران کی معاملت کی کرنی پڑتی ہے۔

#### خطبات فقير الدي والمنافق المحالي المحالية المحالية والمحالية والمح

﴿ هَلُ جَزُآءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ إِنَّا الْإِحْسَانِ إِنَّا الْإِحْسَانِ فِهِ

تو خادم صاحب تو ایک مرتبدان کا ایک بھائی دہ بیار موا اور اس کے اوپر جان کی کا عالم طائری ہوگیا۔ بین آخری وقت آخری کا است پوری ہوگئیں۔ تو خادم نے آخری طلامت پوری ہوگئیں۔ تو خادم نے آخری کیا کہ حضرت میر ابھائی ہے آگر آپ میریائی فرما کیل تو آپ تشریف لائے چلیس دعا بھی فرما دیں اور اس موقع پر اس پر توج بھی فرما دیں۔ اسکا معالم ما جھا ہوجائے گا۔ خاتمہ یا لخیر ہوجائے گا۔ حدا تہ ہوجائے گا۔ مدا تہ ہوتا ہے گا

اس دومانیت کابندہ اگر کی بھے پر تیجہ کرد ہا ہوتو گردل پراٹر تولائی ہونا ہا ہے کروہ فرماتے ہیں کہ بس نے بہت وہ بیٹے کر تیجہ کی گراس بھرے کو ل پرکوئی اثر ظاہر شہوا۔ فرماتے ہیں ہی بہت پر بیٹان ہوااور ش اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوا۔ بھرے اللہ بھرے موثی رحمت فرما ہے ہیں کہ کھرالہام میرے موثی رحمت فرماتے ہیں کہ کھرالہام کے ذریعے سے اللہ تعالی نے جھے واقع فرمایا کہ اس بھرے کی معما جت بدھتیدہ لوگوں کے ساتھ تھی اس کی دوئی تھی کا فرول کے ساتھ تھی اس کی دوئی تھی کا فرول کے ساتھ تھی اس کی دوئی تھی کی افرول کے ساتھ تھی اس کی دوئی کی وجہ سے بیان کی ہا تھی سمتنا تھی اور ان کے ساتھ داہ ورس کی دوئی کی وجہ سے بیان کی ہا تھی سمتنا تھی اور ان کے ساتھ داہ ورس کی دوئی کی وجہ سے بیان کی ہا تھی سمتنا تھی اور ان کے ساتھ داہ ورس کی دوئی کی وجہ سے بیان کی ہا تھی سمتنا تھی اور اس بھر سے سے دل بیا شرکی کی دوئی کی دو

# لحةكربي:

ذراسو پنے کی بات ہے کہ ہزار سال کا محدد آئی روحانیت والی فضیت کہ بورے ہزار سال میں جس قدر انسانوں کوئین پنچ کا۔ وہ ان کے قلب کے در سے ہے گا۔ مجدد کا بیمطلب ہے۔ جسے امت کوئین کا رہا ہے ٹی طیہ الصلاة والسلام کے در سے سے۔

## نى علىدالسلام كافر مان مبارك:

نى عليدالسلام في مايا

﴿ إِنَّمَاآنَاقَا عِدْ وَاللَّهُ يُعْضِيْ ﴾

کراللہ تعالی عطا کرنے والا ہاور جس اسے تعلیم کرنے والا ہوں۔ توریقلوب کے قریعے سے جیسے تار کے ذریعے سے بیل ہمارے کمر پہنچی ہے۔

#### قابل توجد:

ویکھیں ہمی بارش کون برساتاہے۔ اللہ دیا العورت ۔ بارش کون برساتاہے اللہ تعالی برساتاہے گربادل اس کے لیے در بیدین جاتاہے۔ بحد کے اولا دکون دیتاہے اللہ دیتاہے اللہ دیتاہے ۔ محر مال باب اس کے لیے در بیدین جاتے ہیں۔ ای طرح دلوں میں تورکون دیتاہے ۔ محر مال باب اس کے لیے در بیدین جاتے ہیں۔ ای طرح دلوں میں تورکون دیتاہے کا اللہ دیتاہے کر پیراس کا ایک در بیدین جاتا ہے۔ تو بہت میں ہوں آجہ میں است اللہ تعالی کی طرف سے تورا جائے اس کے لیے قاب کے دل میں براہ داست اللہ تعالی کی طرف سے تورا جائے اس کے لیے قلب کو کی در بے کا بنانا موتاہے۔

### ساتنى بثال:

اسكو بجينے كے ليے آيك مثال كه بيسے آيك بكل كا پلائث بائى وولئے په بوتا ہے اب اس بائى وولئے پائٹ كے آيك مثال كه بيسے آيك بكل كا بلائث بائى وولئے بائٹ كے آيك مرف سے يہلى كا بلب لگا ہوتا ہے اور دومرى طرف بائى وولئے ہوتا ہے۔ آپ كا كيا خيال ہے كه اكر يہ بلب كو ڈائز يكٹ بائى وولئے كے ماتھ لگا ديں تو پھر كيا ہوگا فيوز ہوجا ہے گا۔ اس ليے كه اس بلب كو ڈائز يكٹ بائى وولئے كے ماتھ لگا ديں تو پھر كيا ہوگا فيوز ہوجا ہے گا۔ اس ليے كه اس بلب كو ڈائز يكٹ بائى طرف سے ميں استعداد جيس ۔ اس طرف سے فيض حاصل كر شكے۔ جي عليه السلام پورى امت كے ليے اس كا ذريعہ بنے۔ ان اكو اللہ تعالى نے وہ حست دى وہ تعمت دى وہ بركت دى كہ وہ اللہ تعالى سے براہ راست وہ تعمت في دہ صلاحيت دى وہ تعمت دى وہ بركت دى كہ وہ اللہ تعالى سے براہ راست وہ تعمت دى دہ صلاحیت دى وہ تعمت دى دہ بركت دى كہ وہ اللہ تعالى سے براہ راست وہ تعمت

مامل کریجة بیں۔

## الله كي منان:

اس ليمعراج كموت يالدتنا في قرمات يس

الله قَالُو حُي إِلَى عَنْدِيدِ مَا أَوْ حُي اللهِ

اب وہ مجوب اور محب علی کی ہو گئی او کی ایا الماقا غی ہوسی بدتو اللہ تعالی عی

ہمتر جات ہے۔ تو القد دب المعترب کے جوب کی بیشان ہے کہ وہ اللہ تعالی ہے ان رحتول
اور یہ کتوں کو لینے ہیں اور آ کے ہور کی گلوت کو جور تست بھت بنتی ہے مجبوب کے واسطے سے
ملی ہے۔ بات مجھ آگئ محبوب کے واسطے سے سی طرح ہم لوگ جو ہیں ہمارے اور
ملی ہے۔ بات مجھ آگئ محبوب کے واسطے سے سی طرح ہم لوگ جو ہیں ہمارے اور
نی گائی کے کو درمیان ہما دے مشار کے کے قوب موجود ہیں۔ فرش کرو آپ کا تقب اس عاج کے قلب کے مراح ہے گئے اہن بھے صفرت مرشد عالم ان ان کے قلب کے مراح ہے گئے اہن گئے صفرت مرشد عالم ان ان کے قلب کے مراح ہے ہیں ہیں تقوب کا رابط ہے
می اس میں ہوگئی ہوں ہو اس لیے اس کے قلب سے جڑ کے اور ان کا قلب ہی طید السلام ہیں ہو میں ہوگئی ہی ہور النے میں ہوئی آئی ہیں۔ واس کے اس موسی ہوگئی ہی ہور النے میں ہوئی آئی ہیں جو سے مراح ہے ہیں ہوئی آئی ہیں۔ واس کے بیان کا دی کوجوم النے میں ہوئی آئی ہیں ہوئی آئی ہیں۔ واس کے بیار کی اور اگر کیفیت محسون ٹیس ہوئی آئی ہیں۔ اور اگر کیفیت محسون ٹیس ہوئی آئی ہیں۔ واس کے بیار کی اور اگر کیفیت محسون ٹیس ہوئی آئی ہیں۔ اور اگر کیفیت محسون ٹیس ہوئی آئی ہیں۔ واس کے بیار سے اور اگر کیفیت محسون ٹیس ہوئی آئی ہیں۔ واس کے بیار کی اور اگر کیفیت محسون ٹیس ہوئی آئی ہیں۔ واس کے بیار سے اور اگر کیفیت محسون ٹیس ہوئی آئی ہیں۔ واس کے بیار سے اور اگر کیفیت محسون ٹیس ہوئی آئی ہیں۔ واس کی کسی کوئی ذکر کی میں موسی ہوئی تو ہو ہور النے میں ہوئی آئی ہیں۔ واس کی کوئی ذکر کی میں موسی ہوئی ہو تو ہور النے میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہور کی ہ

معرت مجددالف فاني ميناد كامقام:

یں بات آپ کوسنا رہا تھا امام رہائی مجدوالف ٹائی وکھاؤی کی کہ بزاد سال کا مجدد امت کے ملا و نے شغنی طور پر ان کے لیے بیافظ استعال کیا ہے۔ مجدوالف ٹائی وکھاؤی ہے ۔ مجدول کی محدود سرا بزار سال کر در ہا ہے اس میں جننے اولیا و کمی بھی سلسلے کے موں کی مجمی رہے ہے ہوں ان کو جو فیض پینی رہا ہے۔ اس لیے کہ وہ چاروں سلسلے کے بزرگ

خصامام ربانی محدوالف ان مخطط میدهارون خلافت کے خلیفہ بیں۔ان کو جاروں مہتیں حاصل تحیس کی اللہ تعالی نے خلام میں ان سے تعتبد دیکا کام زیادولیا تھا۔ لیکن معتبار فیض آ مے جل رہاہے میان کے دریعے سے جل رہاہے۔

## ایک بهاری اوراس کی علامت:

اگر انسان مراقبے عن بیٹے اور اسکوکیفیت سچے بھی نحسوں نہ ہوتو ہے Indicationہے کہ یہ E.C.Uسکھن کامریش ہے۔ روحانی علاج:

Extentive Care Unit المحدول واظر وینا جا ہے۔ اس کو جاکے Hospitalize ہوتا ہے۔ اس کو جاکے Hospitalize ہوتا ہے۔ اوحر بیٹھ کے ملاح کیں ہوگا۔ جب ذرایدی بیاری ہوتی ہے تو بھر کے جی المحدول ہوتا ہے۔ اوحر بیٹھ کے ملاح کیں ہوگا۔ جب قرار کہ ہما گر ہے جیس جانے دی گر کے جی کہ ہم گر ہے جیس جانے دی کا والد کہتا ہے والدہ کہتی ہے۔ جی مسب کہتے ہیں جلدی لے جاؤ ۔ ای طرح مسب کہتے ہیں جلدی لے جاؤ ۔ ای طرح مسب کہتے ہیں جلدی لے جاؤ ۔ ای طرح بھن لوگ روحانی احتبارے والد کی ہوتے ہیں۔ ان کو بھی پھر شخط کے بعض لوگ روحانی احتبارے کھران کو خانقاہ میں یکھ وقت ساتھ دلگا تا پڑتا ہے پھران کو سنر میں حضر میں جن کی محبت میں رہتا پڑتا ہے۔ یہ وہ مہارک لوگ ہیں کہ جن کا کلام دوا اوردل کی نظر شفاء ہوتی ہے۔

### سائنسی وضاحت:

کوں بھی آج کل شعاعوں سے طلاح ہوتاہے۔ پہلے زیاتے ہیں یہ بات بھی م مشکل تنی میں نے بتایا کہ آج کچھ ہا تیں بھی آسان ہوگئیں ہیں۔ دیکھیں کینسر کا طلاح کس سے کررہے ہیں۔ لیزر کے ساتھ شعاعوں کے ذریعے آج کل انسان کے اعدراگر (Stone) ہوتو اسکوس سے توڑتے ہیں لیزر کے ذریعے۔ تو اگر دنیا کی بیاریوں کا علاج شعاعوں کے علاج شعاعوں کے دریعے سے ہوسکتا ہے تو کیا روحانی بیاریوں کا علاج شعاعوں کے ذریعے سے ہوسکتا۔ مشارم کی نگاہیں تو شعا کی ہوتی ہیں۔

تیرا علاج تظر کے سوا کھے اور قبیل

تیرا علاج تظر کے سوا کھے اور میں خرر کے سوا کھے اور میں خرد کے یاس خرر کے سوا کھے اور نہیں آتری طور پردوں۔ آت تظرکا اثر ہوتا ہے۔ اچھااس کی دلیل شرقی طور پردوں۔

نظر كالكنا حديث كى روست:

صدیث پاک ش آتا ہے ایک محالی ان شائے ہے آوان پراٹر ہو کیا۔ بیاری محسوں کرنے کے رو تی علید السلام نے فرمایا کہ بھی تہمیں اپنے فلاں بھائی کی نظراک کی ہے۔ تواس کو اتاریے کاطریقہ بتادیا اور صدیث پاک میں آتا ہے۔

ألعين حَقَّ

کرنظر کالک جانا تھیک ہے نظراک جاتی ہے نظرائی جاتی ہے نظرایا اور کردی ہے۔ اب بتا کیں جس نظر کے اندر دھنی ہے حسد ہے عداوت ہے بیشن ہے حرص ہے طبع ہے اگر وہ نظر دوسرے بندے پیاٹر دکھا دی ہے۔ تو افٹہ والوں کی وہ نظر جس کے اندر دھت ہو شفقت ہو تھیت ہو تابیت ہو گھر وہ نظر اینا اور کیوں ٹیس دکھا سکتی۔ اس لیے اللہ والوں کی بھی نظر لگ جاتی ہے اور اللہ لگ جاتی ہے۔ بیسے لوگوں کو بری نظر لگ جاتی ہے تو برے اثر است لکل آتے ہیں اور اللہ والوں کی جب بنظر لگ جاتی ہے تو برے اثر است لکل آتے ہیں۔ اس بندے کول میں والوں کی جب بڑھ جاتی ہے تو برے اثر است نظر اگ جاتی ہے تو برے اثر اللہ تالی کی عبت بڑھ جاتی ہے تو برک اللہ تعالی کے ساتھ وصل کی تمنا ول میں پیدا ہو جاتی ہے۔

انكريزي زبان كي حقيقت:

بیمعمول تو تفا انگریزی بی محث مث کرنے کا محر مجوری بیا ہے کہ مجھے اب بی

بیانات اردوش کرنے پڑر ہے ہیں۔اس لیے کہ جھے اگریزی میں لفظ بی نہیں ملتے۔اب بناؤیں توجہ کو انگریزی میں کیا کیوں گا۔فیض کو انگریزی میں کیا کیوں گا' جھے توسیحے نہیں آتی۔ کہان الفاظ یا ان Terms کا انگریزی میں ترجمہ کرنا اور سمجھانا بس میں بی نہیں ہے۔ تجلیات کا ترجمہ کیا کریں گے آپ ہمارے یاس تو تجلیات اور پتانہیں کیا کیا الغاظ میں کہ ہر برانظ محموں میں سمجماد عاہے کہ کیا چیز نازل مورس ہے۔ تواس لیے جو کلہ مجھے خاص ٹا یک بیر تفتکو کرتی تھی ذکر قلبی کے اوپر اب دیکھیں ایک بندے کا قلب جاری ہو کیا۔لیکن انگریزی میں کیے سمجماؤں گاجی ذراانگریزی والے بیٹے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہ بتادیں کہ اگریزی بن قلب جاری ہونے کوکیا کہتے ہیں۔ ہمیں تو اگریزی نہیں آتی۔ ہم نے توسیمی ہوئی ہے۔ان کی تو ماوری زبان ہے مینی شروع سے بی اگریزی تقی۔ای ماحول میں رہے اور ہم تو انگریز بی ہمی ہولتے ہیں تو وہ بھی دیسی کیج میں اور بہتو انگریزی کے ماشاء اللہ قاری ہیں۔ان کا تولیج مجی وہی ہوتاہے۔ان سے بوج رئیس بےقلب جاری ہونے کو کیا کہیں مے انگریزی میں ہمیں توسیح تبیں ہے۔ بیں آپ کو انگریزی میں سمجمانا جا ہوں کہ قلب جاری ہوتا کیا ہوتا ہے تو میرے یاس انفاظ تیں کہ میں سمجما سکوں۔ قلب جاری ہونا لیکن احرار دو میں کیوں گا تو آ یے مجمد جا تیں سے کہ قلب جاری ہونا کے كہتے ہيں ۔ تواس مجبوري كى وجہ سے بالخصوص آج كى كفتكويس نے اردوز بان مس كى تاكم ميرے ليے مجمانا آسان آب كے ليے محمنا آسان موكا۔ اور جن كو مجمد بالفرض تبيس آئى ان کے لیے ہے کہوہ بھی بھنے کی کوشش فرمائیں۔ہم جیسے انگلش میں بولنے کی کوشش كرتے بي آپ ذرا اردوش يجينے كى كوشش فرمائيں۔ بياتو نبيس كرآپ كبيس كرم تو انکش بی مجمیل سے رکوئی آپ نے بھی شیکہ او تیس لیا ہوا انگش کا او ہم بھی کھے قدم ا منارہے ہیں کہ گٹ مٹ بولتا سیکھ رہے ہیں۔اور آب بھی مبربانی فرمائی اردو سمحمتا سیکھیں تا کہ افہام وتغہیم آسان ہوجائے ہارے لیے تواس لیے اگر کسی برذ کر کرنے کے باوجوداثر مرتب نہیں ہوتا ہے جی ایک کیفیت ہے اوراس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ بخو بندہ ذکر کرے گا تو اس کے اثر ات اس پریقنی ہوئے۔ یہ سکن ہی نہیں کہ اس براثر ات نہ ہوں۔

## محرکی بات:

اس لیے آپ اواک گری بات بتاؤں کہ بخیر بتائے پیروں کواندازہ ہوجاتا ہے کہ
کون ذکر مراقبہ کرتا ہے اور کون ٹیس کرتا۔ وہ کوئی عالم فیب ٹیس ہوتے۔ عالم فیب اللہ رب
العزت کی ذات ہے۔ گران کے پاس فراست ہوتی ہے اور وہ فراست کیا ہوتی ہے۔ ان
کواللہ تعالیٰ مجمادیے ہیں اب ش آپ کواکی موٹی ہی بات بتا دول کہ بھی جب ذکر کے
الرّاب بینی بندے پر ہوتے ہیں تو جھے ایک بات بتا کس کدا گرا یک بندہ پابندی سے ذکر
الرّب ہے تو ارز ات اس کے اوپر ہوتے اور اگرائر ات ہوتے تو تو وہ ہے گا اور اگر
کر ہا ہے تو ارز ات اس کے اوپر ہوتے اور اگرائر ات ہوتے تو تو وہ ہی سے اور پیرے
کوئی پوچھے نہ کمی یا بیش کی بات بی نہ کرے یا مراقبے کا تذکرہ بی نہ کرے یہ
طلامت ہوتی ہے کہ بیر میا حب ذکر واذکار کو پابندی سے جیل کتا۔ جوکر نے والے ہوتے
ہیں ان کا فوراً بیا گل جاتا ہے۔ وی کو اعمازہ ہوجاتا ہے کون کتا ذکر کرنے وال ہے۔
اللہ تعالی ہے ہات سمجھادیے ہیں بیر کوئی علم فیب ٹیس ہے۔ اسے تجربہ کہ سکتے ہیں۔ فراست

## دلچىپ مثال:

جیے ڈاکٹر ہوتا ہے وہ ایسے بھے کود کھے کرئی بتاویتا ہے کہا سے طیریا ہے۔ اس نے چیک کوٹیس کیا ہوتا ہے ہوئیس کیا ہوتا ہے۔ اس نے تھوڑی کی طلامات کو دیکمی چیک پھوٹیس کیا ہوتا ہے۔ اس نے تھوڑی کی طلامات کو دیکمی ہوتی جیس اور فورا کہد دیتا ہے کہ تی آپ کو یہ ہے اور واقعی وہی ہوتا ہے۔ تو جیسے جسمانی بھاری کے طبیب و کھنے ہی بتاویے جی ایسان کا سالک کی

#### خطبات فقير المحكيم المحكم المح

كيفيت كويجان ليت بين -اس كما عددكيا بهاددكيا فيل -آج كامها لك:

مرآج کل کے سالک بھی ہونے ہوشیار ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ولی خواہش مرض بتاتے ہیں۔ اور بیروں کے پاس آتے ہیں تو پالکل سے بات جیس بتاتے۔ خواب کی وہ حصہ جوان کی اپنی بچھ کے مطابق اچھا ہے وہ بتا کیں خواب کا وہ حصہ جو ذرا گڑ ہو ہے وہ چھپا کس کے ۔ تو بیروں کو in کے ۔ اور ای خواب کا وہ حصہ جو ذرا گڑ ہو ہے وہ چھپا کس کے ۔ تو بیروں کو in کے ۔ اور ای خواب کا وہ حصہ جو ذرا گڑ ہو ہے وہ چھپا کس کے ۔ تو بیروں کو اس کے ۔ اور ای خواب کا وہ حصہ جو ذرا گڑ ہو ہے وہ پھپا کس کے ۔ تو بیروں کو اس کے ۔ اور ای خواب کو فروری ہیں کہ کہ رہا ہوتا ہے اور بیکھ درمیان میں شخ پر در بھی رہا ہوتا ہے ۔ تو بی ان کی درمیان میں شخ پر در بھی رہا ہوتا ہے ۔ اس لیے اثر اے اور کیفیات جب بھی بندے پر موگی وہ موروں ہوتی ہے تو فرا ڈاکٹر سے ڈاکٹر سے رجوئ نہ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے فرا ڈاکٹر سے ڈاکٹر سے رجوئ نہ ہوتی ہوتی ہے تو فرا ڈاکٹر سے ڈون کر کے پو چھ لیتے ہیں تو اگر بند ہوتی ہوتی ہوتی تھ کیوں نیس بتائے گا۔ اس لیے پھر وہ را ابطہ ازخود مورد کھتا ہے۔ ۔

## مراقبه کی پابندی کااثر:

پابندی کے ساتھ جو بندہ سراقبہ کرتا ہے اس کے اوپر اثر است مرتب ہوتے ہیں۔ اب ان اثر ات میں سے ایک اثر بیہ کیانسان کا دل جاری ہوجا تا ہے۔ تو آپ بیجے لیس کہ دل جاری ہونا کس کو کہتے ہیں؟

## دل كاجارى مونا كسي كبتي بين؟

بات سجے کہ آج کیا جھٹا ہے ہم نے اس محفل میں بیٹھ کے دل جاری ہوتا کس کو کہتے ہیں۔ کیونکہ پرائے حضرات ہیں کے سمالکین ہیں کچھ طلباء ہیں تو ان کے سامنے اس متم کی باتن كولى جاسكتى بين عام مخفلول شن اس كا تذكره كرنا مناسب بين بوتا درآ ب نه تذكره كرما مناسب بين بوتا درآ ب نه تذكره كم سا موكا و الميكن خاص محفلول من جهال سالك صادق بهول سيكف وال بهول عاصل كرفية والله بول عاصل من موناكس كو كم تين والله بين ول جارى بوناكس كو كم تين و

قلب كامقام:

قلب کی جگہ کوئی ہے انسان کے سینے بیس یا کیں پہتان کے دو انگل نیچے یا کیں طرف جو ہریسٹ ہے ان کا کی جے یا کیں طرف جو ہریسٹ ہے اس کے دوانگل نیچے کی طرف انسان کا دل ہے۔ مہل کیفیدت:

عام طور پرسب سے پہلے مراقبے کی پایٹدی کرنے والے تقوی طہارت کی زندگی اختیار کرنے والے اتباع سنت والی زندگی اختیار کرنے والے سالک کو پہلی کیفیت محسوں ہوتی ہے۔ ول کی جگہ پراس کو ایک حرکت سے ہوتی ہے۔ دل کی جگہ پراس کو ایک حرکت سے تخرک ہے کہ بیتر کر کہ لاتی ہے پہلی کیفیت کی کہلاتی ہے جگرک ۔ ایک جیب می حرکت می محسوں ہوتی ہے۔ آپ نے ویکھا ہوگا کہ بھی بھی جیٹے بیٹے انسان کا گوشت پھڑ کے لگ جسوں ہوتی ہے۔ آپ نے ویکھا ہوگا کہ بھی بھی جیٹے بیٹے بیٹے انسان کا گوشت پھڑ کے لگ جاتا ہے۔ جسی باز وکا بھی کمر کا تو وہ گوشت جو پھڑ کتا ہے بیال سے ملتی جلتی می کیفیت ہے۔ تو انسان کو با قاعدہ اپنے دل کی اس جگہ پرایک کیفیت کے محسوس ہوتی ہے۔ جسے بچھ کھڑک رہا ہو۔

دل کا دھڑ کنااور پھڑ کنا:

دل کا دھڑ کنا اور ہے اور ذکر کی وجہ ہے اس کا پھڑ کتا اور ہے۔ بیا لگ چیزیں ہیں۔ بید دونوں ایک چیز نبیس ہے۔

## دل کی دھر کن کا آیک جائزہ:

بیرجوقلب کی دھر کن ہے اس کو کہتے ہیں Pulpitation of Heart دل کا استہدنیا دہ ہے گا دھر کنار بیتو آبک منٹ ہیں سر مرتبہ گاہر مرتبہ بندے کا دل دھڑ کیا ہے۔ زیادہ تیز چلے گا اور بھا گنا شروع کردے گا تو سومرتبہ دھڑ کن چلی جائے گی۔آبک سوہیں مرتبہ چلی جائے گی۔اور زیادہ بھا کے گا تو آبک سوتمیں مرتبہ چلی جائے گی۔تو یہ جودھڑ کن ہے بیاتو تھوڑی موتی ہے۔

### مقام لطيفه كي حالت:

لنیکن وہ جو پھڑ کن می محسوس ہوتی ہے انسان کولطیفہ میں وہ بہت تیز ہوتی ہے۔وہ کیا ہوتی ہے بہت تیز ہوتی ہے۔ارتعاش محسوس ہوتاہے۔انسان کو اپنے اس لطیفہ کی جکہ ارتعاش پر کیا محسوس ہوتاہے۔

### مشابداتی وضاحت:

فرض کرد کرانسان کسی کھڑی ہیں کے اوپر بیٹھا ہے اور اسٹارٹ کر کے وہ بس کھڑی کی ہوئی ہے۔ سٹارٹ حالت بیں انجین چل رہا ہے تو جولوگ اس کے اندر بیٹھیں سے وہ محسوس کریں سے کہ جیسے ان کے جسم جو ہیں سارے کے سارے تھوڑے تھوڑے مل رہے ہیں وہ جوایک ہلکی میں سوائیر بیٹن محسوس کررہا ہوتا ہے بندہ وہ وائیر بیٹن انسان کو اپنے لطیفے میں محسوس ہوتی ہے۔

#### قابل توجيه:

بعض لوگول کوتو یا قاعدہ وہ دل کی وہ پھڑکن محسوس ہوتی ہے ذرای توجہ کریں تو ان کودہ کیفیت محسوس ہوگی وہ تیز ہوگی۔وہ دل کی دھڑکن ہیں ہوگی۔وہ بلکہ دل کی پھڑکن ہوگی ارتعاش ہوگا۔ایک وائبریشن ہوگ۔جودھڑکن سے بہت تیز ہوگی۔وہ اس کومسوس 

### مثال:

اچھااس کو درامثال سے مجھاتے ہیں۔ تاکہ آپ کے لیے بات کو بھتا آسان ہو۔

مجھ آگر نیوب لائٹ اوپر کئی ہو۔ ٹیوب لائٹ کہاں گئی ہو کی ہو؟ اوپر چیت کے ساتھ۔
اور سیانک فین نے لگا ہوا ہے تو آپ آگر سیانک فین کوچلا کیں توسیانک فین کے چلئے سے
آپ کوفرش کے اوپر سائیڈ میں ایک ارتواش سائظر آئے گا۔ کو کہ وہ بہت تیزی سے چل
رہا ہوتا ہے۔ سایہ می نظر نیش آتا گرا ہے نظر آتا ہے جیسے بھے چیز ہے اور وہ حرکت کر رہی
ہے۔ ارتعاش نظر آتا ہے وہ جو ارتعاش کی کیفیت ہے۔ ہو بہوای طرح اس بندے کی
آس کھول کے سامنے کیفیت ہوتی ہے۔ جس کا قلب جاری ہو۔

#### خطبات فقير ال ١٥٩٥ ٥٠ ١٥٩ ٥٠ معلاق كا جارى وو

## قلی کیفیات:

Exactly آپ آئ چڑ کے خال دے کتے ہیں بیشروری میں کہ ہر بتھے ک كينيت ايك جيى موراس ليي ش فيتايا كريكن بازل مون كي وجر سي وقل ك اور ہرانسان کے جواثر ات ہیں دو مختف ہوتے ہیں۔ کسی کو قلب میں خوشی محسوں ہوتی ہے می كوكنا مول يدعدامت محسول موتى ب-يورى تغيل عائى تواس كامطلب بكر برعدى كيفيت الك الك بي كيان عام طور يري يوكيفيت زياده لوك Report كرت إن ووآب كرام عن الله جارى ب- يكفيت كون محول كرت بين؟ زياده لوك محسول كرت بيل. جمآب کو بتائی جاری ہے۔ اچھا تو بی کرک کی کیفیت ہوتی ہے۔ اسکوکیا کہتے ہیں فرک اوراردو یں اس کو کہتے ہیں اس بندے کادل جاری ہو کہا۔ بیا بندائی کیفیت ہے بیر کیفیت حرکت والی محسوس موتی ہے۔ جب بیربندہ تغوی طہارت والی زعد کی گزارے تو اور زیادہ یا بندی سے ذکر كرتار بي توية ترك كي كيفيت آبهته آبهته لأكريس تبديل جوجاتي بياليين ووحركت اس كو جومحول موتی تنی وہ حرکت کے ساتھ اللہ اللہ کی طرف دھیان اسکونعیب ہوجا تا ہے۔وہ حركت فيس محسوس مورى لكناي بيد الله الله الله الله الله اليدي موريا موريا موراة يمي حركت اس طرف جوب مثل اختيار كركتى ب- الوايد ما لك كوجب وه بيغا موتاب لين بين علي مرتے ہروقت کہیں سے جیے اللہ اللہ کی آواز اس کوآری ہے اور سنائی وے رہی ہے۔ حالاتكددوسرے لوگ جدن ان دے ہوتے اور بیٹھائن د باہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ای ب بسے آج کل دو جو کنگ کرتے دائے لوگ جو نیا انہوں نے جیب میں جوواک مین ہوتاہے وہ ڈالا ہوتا ہے۔ اورائے کا تول کے ساتھ اسے لگایا ہوا ہوتا ہے۔ اب وہ کیاس رہے ہوتے ہیں۔ لیکن دومرے بندے فیل کن دہ ہوتے۔ اب ہم نے ایک بندے كود يكعاوه واك جن بن بحى ربا نقا اوروه بنس بحى ربا تقا اور پينزيش وه كيا كيا الني سيدمي حركتي كرد بالقاراب ويكف والأاست ياكل محدم بهداوروه اس كيفيت كي وجهد

#### خطبات فقير ١٥٥٥ ١٥٥٥ أه ١١٥٥٥ قلب كاجارى بوتا

اس کوکان ش سنائی و رس ب و وسب کچه Respond کرد ہاہے۔ الواى طرح سالك كى كيفيت موتى ب كدوه يوتكدذ كركى كيفيت محسوس كرتا بوق مجمع مں بیٹا ہوادہ مجمع سے فائب ہوا کرتا ہے۔

> ا الرخلوت من بیشے موں توجلوت کا حرہ آئے جو آئے اٹی جلوت پر تو ساقط و سخائی می بیں جن کے سوتے کوفنیات ہے عمادت بر بی ہیں جن کے اقتاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی

براسكو كيت بي خلوت دراجين محفل بس بين كرجها كى كرح ساين بين الوكول میں ہوتے ہیں مراینے یار کے ساتھ مشخول ہوتے ہیں۔ یا تیں کرمیے ہوتے ہیں اورجب المليموت إن

> تم میرے یاس ہوتے ہوگویا جب كوكي دومرا فيمل موتا!!!

> > الثدان کے یاس بوتا ہے الثدان کے ساتھ بوتا ہے۔

ہر وفت ان کی بہ کیفیت ہوتی ہے۔ توبیقاب کا جاری ہونا ابتداء میں تحرک کی کیفیت اور وقت کے ساتھ تذکرہ کی کیفیت اللہ اللہ کی کیفیت ہوتی ہے۔ ایسے سالک کو کہتے ہیں كداس كا قلب جارى موكيا\_

چنا بچہ سے اللہ تعالی کو بھول تھیں ہے۔ لیٹ بیٹے جلتے پھرتے ہروقت اللہ تعالی کی طرف اس كادهمان ربتا ب\_الله تعالى كى طرف توجدريتى ب-

> وذكرك في قمي خيالك في عيني

> وذكرك في قمي خيالك في عيني

> > ومثواك في قلبي فاين تغيب

اے محبیب احبرالقسور میری نظاموں میں ہے اور حیرا تذکرہ میرے مونوں ہے۔ ہے۔ اور تیری اوس میرے دل میں ہیں۔

### دل جاری ہونے کی علامت:

اب ذراا کی بات مجمع محمی کرر قلب کا جاری موجانا بعض حضرات نے قرمایا کریہ بندے کی کیفیت ہوتی ہے مرضروری نیس کہ ہرایک کی بدیفیت ہو۔ تو کیفیات کی بات عام طور برتو میں ہوتی ہے مرکوئی ایکا اصول جس ہر بندے کی اٹی اٹی کیفیت ہے۔ تو ہمی کوئی بکا اصول میں تو ہوتا ما ہے۔ بہاتو کیفیت ہے کیفیتوں ش تو شیطان دھوکہ می وے سكاب-وي اس كاويرالى كيفيت طارى كروادے كرحقيقت ميں بحداور مو-اورب ماحب محسوس كردب مول كريماراول جارى بداورول وكركرد باب وقريركوني راسخ کی بات ہونی جاہے تو ہارے مشار کے نے کی بات میں کی ہے۔ انہوں نے بیفر مایا کہ جس بندے کا دل جاری ہوتا ہے ضروری فیص کداس کو حرکت محسوس ہو آ واز محسوس ہو۔ فلال محسوس مؤسي محسوسات ايك طرف ركادو ال كاثرات بيموت بي كدبند ا ادر شریعت کے احکامات جاری ہوجاتے ایں۔ بندے کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ دل کا تھماس كاحداء يرجاري بوجاتا ب\_ فرانا كي جب انسان كدل كاعم اصعاء يرجاري موجائے جب اعضاءول کے تالح بن جا تھی۔ جب دل اللہ تعالیٰ کا فرما نبروار بن جائے اوراعتها ول کی اجاع کردہے ہوں۔ لین دل کی جوحالت ہے۔ وہ کیفیت اصعاء ہر طاری ہوجائے۔ ول کا تھم جب اصعاء برطاری ہوجاتا ہے تو اس بندے کا ول جاری

موجاتا ہےئیہ کی بات ہے۔ منتشراصول:

للذاجس بندے اول جاری ہوہم دیکسیں کے کداجائ سنت میں آئے ہدھرہ ہوگا۔ اب اور سے پاس ایک گی جو آئی۔ اب کوئی صاحب آجائے کہ تی مراول آو ہدا جاری ہوئے کوئیا کریں کے بھی اور اس کوئیا ذی آئی جی بھی آئی ہیں ہو اس کول جاری ہوئے کوئیا کریں کے بھی اور اس کوئیا ذی آئی جی بھی ہوئی ہوئی اور وہ کی جی کہ آپ کوکوئی دھو کہ لگ دہا ہے۔ آو امارے پاس ایک کی چیز آگی۔ اور وہ کی چیز کیا ہے شریعت کی اجائے۔ آو جس بندے کا ول جاری ہوگا اور جس بندے کو کینیتیں جموس ہوگی آئی اس کے اثر اس سے ہوئے کہ وہ بندہ اجاری ہوگا اور جس بندے کو کینیتیں جموس ہوگی آئی اس کے اثر اس سے ہوئے کہ وہ بندہ اجام صحت میں اجائی شریعت میں اجائی شریعت میں اجائی ہوا۔ آؤ جس بندے سے الک کا اعمال ہوجا تا ہے۔ ان کے بیٹ سے گا سی میں ترقی موسوں ہوگی۔ اب بہال سے سالک کا اعمال ہوجا تا ہے۔ ان کے ش ترقی محسوس کرتے ہیں اخلاص میں ترقی محسوس کرتے ہیں آئی اور کرتے ہیں اخلاص میں ترقی محسوس کرتے ہیں اخلاص میں ترقی محسوس کرتے ہیں اخلاص میں ترقی محسوس کرتے ہیں اخلاص میں ترقی کرتے ہیں اخلاص میں کرتے ہیں اخلاص میں ترقی کی کرتے ہیں اخلاص میں ترقی کرتے ہیں اور کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں اور کرتے ہیں کرتے

اسیاق کی تق کیے؟

اب کولوگ ہو جہتے ہیں کہ فی فی ایک اللیفے کے بعدد در اللیفے کا سبل کیے دے دیے ہیں؟ تو بھی اس کی جب مالک دیے ہیں؟ تو بھی ای طرح دے دیے ہیں کہ پہلے لیلیفے کے جوائز ات ہیں جب سمالک کی فضیت میں وہ فیٹ کونظر آ جائے ہیں تو بھر دہ آ کیک کے بعدد دسرے سبل کی طرف انسان کومتوج کرتے ہیں تو بسلوک ہے۔

سا لککون؟

سلوك كيت بين اس ماست كواورسالك كيت بين اس ماست يد چلند وال كوراب

کوئی بشده مراقیدی شکر سے وردو دولا فی بی درکرے جی بی در پر سے ۔ تقوی طہارت اختیار شکر سے دو مالک جیس وہ آد ہالک ہونے دالوں بی سے ہے۔ وہ آد ہالک ہونے والوں بی سے ہے۔ وہ آد ہو جائے آد کو رم ہے ال شعنوں سے بیسی جو کمر اور جائے آد کمر سے بور دور دالوں بی سے ہوئے دائے کا ستر آد طے جیس ہوتا۔ آو جو بیدہ مراقید درکرے ذکر واذکار درکرے ورد وظا نف درکر ہے۔ آئے سے دابطہ درکرے وہ آئے کی فر سے ہوئے اس کا طرح ہے۔ اس کا مرکبے طے ہوگا۔ اس لیے مراقید کی افراد کا درک جوری اورائی کی بیندی سالک کے لیے مرودی ہے۔ اورائی کل کے مراقید کی اور کی ہی کی درکرتا پر سے جو کرتا ہے مرودی ہے۔ اورائی کل کے مراقید کی اے وہ جورہ ما حب بی کریں۔ وہ جانیں ان کا کام خیر صاحب بی کریں۔ وہ جانیں ان کا کام جائے۔ اس لیے آتے ہیں آئی کری ما حب سے تین ہائی کی ماحب ہے۔ اس کے آتے ہیں آئی کری ہور کا ہوں ماحب سے تین ہائی کہ ہیں۔

آتے ہی کرتے ہیں صفرت جی نے بدے پر رگوں کو دیکھا ہاور بدے پر رگوں
کے پاس دہا ہوں گرش نے بیعت آپ سے کی ہے لینی احمان جگا تے ہیں۔ کر بدے
دیر ملتے تھے۔ مارکیٹ بیس بہت بہتات ہی دیروں کی گرصفرت صاحب بیس نے آپ کو
چتا ہے۔ لینی میرا آپ پر احمان ہے۔ دومرے لفظوں بیں تو کہ کی بات ہے کرتے ہیں
حضرت بیں فلال بر دگ کی محبت ہیں ہیڑا گلال کی مقل بیل ہی گیا۔ فلال کے پاس مجی
بیٹھا بیمادے تذکرے کرتے ہیں۔ تذکرے کرکے ہی کہ کہتے ہیں اس بیل نے مرف آپ
سے بیعت کی۔ اس صفرت جھے سے تو کھے ہوتا گیس آپ ہی تو بدؤال دیں۔ ویسے بھے
جلدی والی بی جاتا ہے۔ لیتی بات می کی اور بات کر کے آگی بات کیا کرتے ہیں کہ جھے
جلدی والی بی جاتا ہے۔ لیتی بات می کی اور بات کر کے آگی بات کیا کرتے ہیں کہ جھے
جلدی والی بی جاتا ہے۔ لیتی بات می کی اور بات کر کے آگی بات کیا کرتے ہیں کہ جھے

دومرى بات:

اوردوسرى بات يركرة إلى كمحضرت بن وه آجكل يحدكاروبار جوب وه فيكني

چلر بابس کھ پڑھنے کہمی بنادیں اور ویسے میں نے جلدی واپس جانا ہے۔ تنیسری بات:

اور تیسری بات کرتے ہیں معرت بس وہ بوی جو ہے وہ پوری طرح ہر بات تیس مائتی کچھ پڑھنے کو بھی بتادیں۔وہ میری مٹی ش آجائے۔ویسے جس نے جلدی کھرجانا

برتین با تیں کرتے ہیں۔ پہلا اطلان کہ ہی جھے سے وظفے وردتو ہوتے ہیں۔ ہی آپ بی کو توجہ قرمادی ۔ اوردومری بات کاروبار کی اور تیسری بات کر بار کی وہ تین ہا تی کر کے کہتے ہیں ویسے ہیں نے جلدی گھر جاتا ہے۔ تو اب بتا کی کہ چرویر صفرات کیا کر میں، جب ایک بندہ علاج کا ٹائم بی ہیں و سے دہا ہی ایسا ہوا ہے کہ آپ ہیتال میں گئے ہوں اور آپ نے کہا ہوڈاکٹر صاحب طبیعت میری پوئی ٹراب ہو آپ نے جو کا ایس جاتا ہے۔ ڈاکٹر کے گا جتاب ایڈمٹ ہوتا پڑے گا۔ وہ بی مراتے میں آپ کی ڈریس آپ کی آپ ایسا آپ کی ایسا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کے گا جتاب ایڈمٹ ہوتا پڑے گا۔ ایسا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کے گا جتاب ایڈمٹ ہوتا پڑے گا۔ ایسا آپ کی مراتے میں آپی ڈریس آپیں آپ ایسا آپی آپ ایسا ہوتا ہے۔ دالامسل ہوتا ہے۔

كيفيات كى كسوئى معيارسنت:

تواس کے ہمیں اس طائ کی ہی قرکرتی جا ہے۔ تو دل جاری ہونے کوآپ نے سے سیجدلیا۔ کس کو کہتے ہیں دل کا جاری ہونا؟ اکثر اوقات یہ کیفیات محسول ہوتی ہیں۔ اکثر اوقات کی ہوتا ہے۔ کہ اس کے جواثرات ہیں ان اوقات کیا ہوتا ہے؟ یہ کیفیات محسول ہوتی ہیں۔ گران کیفیات کے جواثرات ہیں ان سے بہا جل جا تا ہے کہ یہ کیفیات کی ہیں یا جھوٹی ہیں۔ تو اگر تو انسان اتباع سنت میں ترقی بارہا ہے تو اب اس کا ول جاری ہے۔ اوراگراس کی گفیتیں بھی ہوی گئر رہی ہیں ہیں ہی کر کا الداورائدر کہیرہ کمناہ کا بھی مرتکب ہور ہا ہے۔ وجڑ لے سے یہ جموث ہی ہوتی ہوتی ہیں کر کا الداورائدر کے بیرہ کا لی بلا۔ تو پھراس کے ترک کو کیا کریں گے تذکر کو کیا کریں گے اس کی کیفیا ہے کو کیا

کریں گے۔ اس کی کیفیات کو پاؤل کی اوک سے اچھال دیں گے۔ بھی اگر اہتا حسنت میں آگے ہیں ہزود ہے او تہماری کیفیات کو ہم کیا کریں گے۔ اس لیے سید العمالی بنید بغدادی بیزالله الحین جذید بغدادی بیزالله الحین بنید بغدادی بیزالله خواب میں کی کو بتایا اپنی وقات کے بعد قرمانے کے کہ دو سب عبادات ختم ہو گئی اور دو جو آخری رات میں ہم نے جو تبجد کے دو لفل برحت سے دو تبجد کے دو لفل برحت سے دو تبجد کے دو لفل برحت سے دو تبجد کے اول ہمیں کام آگئے۔ اس واسطے جو لوگ کہتے ہیں کہ تی ہمیں بدی کی نیات ہیں کر شریعت وسنت میں آگئے۔ اس واسطے جو لوگ کہتے ہیں کہ تی ہمیں بدی کیفیات ہیں کر شریعت وسنت میں آگئی سے تردید کی ہوں نے کہا کہا ہے بندے کا ذکر اسمان اقوہ اور ذکر قلب دسور کیسی کی باتمیں کی ہیں کہا کہا ہے بندے کی کو قی ہو کہ جی برک ہیں کہتے ہو کہ جی برک میری کیفیات ہیں تو انہوں نے کہا جی بھرے کو لقوہ ہوتا ہے تا اس کامنہ بال میں میری کیفیات ہیں تو انہوں نے کہا اس بھرے کا ذکر اسمان لقوہ اور اس کا ذکر قلب وسور اس

## اصل چيز:

تواصل چیز اتباع سنت ہے۔ رب کریم جمیں ہرمال بیں سلف کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے ہا مربائی مجددالف ڈائی نے عظمت شریعت کے بارے بیں ایک جگہ عبارت لکمی ہے۔ مردل خوش ہوگیا۔ بی جب بھی عبارت پڑھتا ہوں تو امام ربائی مجددالف ڈائی و والت کی درجات کی دعا کرتا ہوں۔ بیٹ ہی عبارت بھے اتن انجی گئی مجددالف ڈائی و والت کی بائندی درجات کی دعا کرتا ہوں۔ بیٹ ہی بھی باز آئی ہے بی ان کی بائندی درجات کی دعا کرتا ہوں کیاب میں۔ میں ان کی بائندی درجات کی دعا کرتا ہوں کیاب میں۔ میں ان کی بائندی درجات کی دعا کی کرتا ہوں۔ بیٹ کہتا ہوں اللہ بھرے مردارکو بھری طرف سے بہترین اجرادر بدلہ دعا کی کرتا ہوں۔ بیٹ کہتا ہوں اللہ بھرے مشارکے ہمارے مشارکے شرع شریف کے تیس موتوں کو بھی کی مانٹد وجود حال کے جوز و کیش کے بدلے میں جیس خرید کے جی بی اخروث اور متک ۔ نیک کی انٹد وجود حال کے جوز و کیش کے بدلے میں جوئی بھی ہوگا تو وہ دے دیں اخروث اور متک ۔ نیک کیا کرتے ہیں کیان کے ہاتھ میں موتی بھی ہوگا تو وہ دے دیں

### 

کے اور اخروٹ اور منکہ لے لیں مے تو وہ لکھتے ہیں تو کہ مارے مشارکخ شرع شریف کے نفیس مونٹوں کو تو احکام شریعت کولطیف مونٹوں کے ساتھ تشبیہ دی۔ سبحان اللہ نمس سے فسٹ کی طرف ماکل میں ہوتے۔

تھں: سے مراد قرآن وصدیت تھی سے مراد کیا ہے؟ قرآن وحدیث نی طرف مائل جیں ہوتے۔اور فسق سے مراد۔

امول عم : ایک کتاب ہے جو تعموف کے اور کھی گئی ہے۔ تو فر ماتے ہیں کہ بیہ جو کی ہے۔ تو فر ماتے ہیں کہ بیہ جو کی ا کیفیات ہیں ان کوش کہا اور شریعت کی ہا تیں ہیں ان کوٹس کھا۔

فو حات منیے نو حات کیے کی طرف التیاس بھی کرتے ۔ لین جہال حدیث کی بات آ جاتی ہے اس کو فو حات منیے کہا ۔ بیجان اللہ کیا عظیم عہارت ہے۔ البامی عہارت ہے۔ یہ فو حات مدیے ہے۔ یہ فقوف کی ۔ قو فرماتے ہیں ہمارے مشاکخ ہمارے مشاکہ التیاس ہمارے مشاکہ کارفانہ باتد ہے اور گھردو مری جگہ کھے ہیں۔ اللہ تعالی عمارے مشارک کارفانہ باتد ہے اور گھردو مری جگہ کھے ہیں۔ اللہ تعالی عماری طرف ہے ہمارے مشارکخ کو جزاوے یہ کارفانہ باتد ہے اللہ تعالی عمارے میروں کو جزاوے جنھوں کو جزاوے یہ جارے جنھوں کو جزاوے یہ جارے دیا گئر بیت کی دوشن داور چران کا کارفانہ اللہ اللہ اللہ دان مشارک کی محبت افتیار کرنے کی اور ای کے مطابق زعری گزارنے کی تو فیل صطافر مائے۔

# ا\_مالله آپنی کی جامت:

اور بیرے دوستو ذکر واذکار کی پابٹدی کیجے تا کہ میں جمی اللہ تعالی کھے نہ کھوائی مبت کی بے کیفیات مطافر مادیں۔ بھی ہم بھی اس کی عبت میں دیوائے بن کر بیٹے ہوں۔

### خطبات فقير ( و و المحالية المح

مجمی ہم بھی اس کی محبت میں دنیا ہے چڑے بیٹے ہول مجمی ہم اس کی محبت میں دنیا ہے ناراش ہو کے بیٹے ہوں۔ مجمی ہم بھی اسینے ول میں کھرست ہوں اللہ بس اب محصر آب ى كى جا بت باورا بالله جي آب كسوا كالنيس جاب كيم العمال مست بوكريول كمين الله بس اورياتي جن الله بس اورياتي جي - بعي الله نعالي كي محيت كي جمیں بھی الی کینیت محسوں موراس لیے کہ جس کو زعر کی میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی بد كيفيتيس مليس كى باوجودالله تعالى كى محيت كى كيفيت بس زعر كى كاايك لحربهى كزار كار قیامت کے دن اس کا اجر ضرور یائے گا۔ اور ایک حرب کی بات سناؤں۔ حرب کی بات بيب حصله والى اميد والى بات بيب - بعاد عدائ في في المعاب كهجوانهان ونيايس الله سے محبت کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالی قیامت کے دن دھمنوں کی صف میں بھی كغزانبيل كرسه كارتؤيه الثدرب المعزسة كااحسان بيركه ومرود كارجيس السي محفلوب من آنے کا ویش دے دیتا ہے۔ بیاس بات کا شوت ہے کہ پروردگار کا ارادہ خیر کا ہے۔ وه مکھ دینا جا بتا ہے۔وہ بلاتے على الن كو يل جن كو كھ دينا موتا ہے۔جن كورينا فيل موتا ان كوآ في بي يس دية الله تعالى ما دى ما ضرى كوتول فراف ال وَأَخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

- AROBOTE - ST.

#### مناجات

اك نشرما بي جو جوائد بي تير اعام كرماتمه اك تىلى يى تى تەسىر ئەساتھ حبر و حودلتائے ہے تیری یاد جمیل ایک فرشبوی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ مکی کوئین کی دولت کو سمیٹا اس نے ول کی دنیا جو بسائے ہے تیرے نام کے ساتھ ہے تیرا ذکر طاوت میں کھے ایما کر زبان ایک نا ذاکتہ بائے ہے تیرے ام کے ساتھ ول رويا ہے سے جب مجى حرانام كہيں آ كوبى الكربهائ بيترستام كرماته خوب کیا عشق الی کا اثر ہوتا ہے روح بی وجد ش آئے ہے تیرے ام کے ساتھ حشر کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن جن كادل جوش عن آئے ہے تيرانام كام كاتھ خوب ہی ہر کے جو کرتا ہے تماؤکر فقیر دل كى ظلمت كومثائے ہے تيرے نام كے ساتھ









ياً ايها الَّذِينَ امْنُو الِم تَقُولُونَ مَالَاتَفْعَلُونَ كَبُرَمَقْتاً عِنْدَاللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَالَاتَفْعَلُونَ

زبان ہماری دل کی ترجمان

از دفاه دان منرولانا برخ فرالفن قاران منولانا برخ فرالفن قاران المناسد

مكتبة الفقير 223منت پوره فيصل آباد 041-2618003



# اقتباس

سیدنا صدیق اکبر ڈاٹنٹ اکٹر اپنی زبان کو پکڑ کر فرماتے تھے کہ اے زبان اکثر لوگ تیری دجہ سے جہنم میں جا کیں سے۔ اور صديث ياك كامغهوم بكرايك آدى نيك اعمال كرتار بتاب كرتار ہتاہے۔ اوركرتے كرتے جنت كے بالكل قريب ہوجاتا ہے۔ دروازے کے بالکل قریب ہوجاتا ہے لیکن زبان ے الی ناشکری کا لفظ بول ہے کہ اللہ تعالی اس کو چھے مینے کر جہنم کے اندرالٹا مجینک وسیتے ہیں۔ آج کسی بندے کو کمیند کہنا آسان ولیل کہنا آسان ہے ایجان کہنا آسان کل قیامت كردن جب انبياء تقرات موسك اللدرب العزت الين جلال میں ہو کے اس وقت ہم سے بوج الیا کیا کہم نے قلال کو کمینہ كيول كما تفا؟ توجارے ليے اس كا جواب وينا كتنا مشكل كام ہوگا۔ آج ونت ہے کہ ہم اسیے جسم کے اس عضو کو احیما استعال كرتے كى عاومت ۋاليل.

> لالفاول صرمولانا يزكز فرالفؤها ذاجع كرع نعشه

# بمارى زبان دل كى ترجمان

اَلْحَمْدُ لِلْهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ الْكَذِيْنَ اصْطَفَى اللَّهِ الْأَعُودُ الْمُعَدُّ فَاعُودُ باللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ ( ) بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ( ) يَا ايُهَا الَّذِيْنَ امْنُو الِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَمَقَتاً عِنْدَاللهِ اَنْ تَقُولُوا مَا لاَتَفْعَلُونَ كَبُرَمَقَتاً عِنْدَاللهِ اَنْ تَقُولُوا مَا لاَتَفْعَلُونَ كَبُرَمَقَتاً عِنْدَاللهِ اَنْ تَقُولُوا مَا لاَتَفْعَلُونَ كَبُرَمَقَتاً عِنْدَاللهِ اَنْ تَقُولُوا

قَالَ النَّبِيُّ النَّبِيُ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ لِسَانِهِ وَيَهِ إِذْ كَمَاقَالَ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ

سُبُّحُنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِنَّةِ عَمَّا يَسِفُونَ ۞ وَسَلَمُّ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۞ وَالْحَمُّ كُلِلُهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنِ ۞ الْمُرْسَلِيْنَ ۞ وَالْحَمُّ كُلِلُهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنِ ۞

اللهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدَنَامُ حَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِدِنَامُ حَمَّدٍ وَسَلِّمُ اللهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدَنَامُ حَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِدِنَامُ حَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدَنَامُ حَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِدِنَامُ حَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ اللهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدَنَامُ حَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِدِنَامُ حَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ اللهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدَنَامُ حَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِدِنَامُ حَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ مَنْ عَمِلَ صَلَّا عَلَى سَيِّدَنَامُ حَمَّدٍ وَعَلَى آلَ سَيِّدِنَامُ حَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ مَنْ عَمِلَ صَلَّا عَلَى سَيِّدَنَامُ حَمَّدٍ وَعَلَى آلَ سَيِّدِنَامُ حَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ مَنْ عَمِلَ صَالِحًامِنُ ذَكَرٍ أَوْ أَنْ عَلَى (موه الله المَارِدُا آ عَتَ بُرِهِ)

اے ایمان والو!اے و ولوگوجواللہ تعالی اور رسول الله کافید کے عکموں کا قرار کر چکے ہو ﴿لِمَ تَكُولُونَ مَالَاتَهُ عَلُونَ ﴾ (سورة القف بارد ١٨٥ ] عد تبرا) خطبات نقير المحصور ١٤٤٠) المحصور دبان مارى ول كر جمان

جو بھی م کہتے ہووہ تم کرتے کول ہیں۔ ﴿ كَبْرَ اَمَقْتَا عِنْدَاللّٰهِ ﴾ (مورة القف إده ١١٨ع عن ١٠٠٠)

الله رب العزت كرز ديك به بات يوى همد دلانے والى ہے كہم وہ باتلى كهوجوتم كريے بيس-

### مومن کے الفاظ:

اللهرب العزت كے بال مومن كى زبان سے فكے موت الغاظ كى بوى اہميت ہے چنانچدایک مرداورایک مورت ایک دومرے سے محرموں سے ہیں۔ اجنبی موتے ہیں ان کا ایک دوسرے کود کیمناشرعا جائز جیں ہوتا خلوت میں ایک دوسرے کے باس رہنا ہمی شرعاً جائز نہیں ہوتالیکن اگر گواہوں کے سامنے ان کا نکاح ہوجائے تو وہ میاں ہوی کی حیثیت ے آجاتے ہیں اب نکاح کے دفت مردیا عورت کو بھا گناووڑ نائیس پڑتا ورزش نہیں کرنی پرتی مردے پوچھا جاتاہے کہ کیا آپ نے اس مورت کونکاح میں قبول کیا اور مردات الفاظ كبتائب وَبلُتُ بإلى مِن فِي قِول كيااب وْراغُور يَجِحُ كَدْبان سِما يَك لفظ لَكلا وَبلْتُ توجس عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا حرام تھا وہ بیوی بن گئی ساری اپنوں سے جڑی زندگی کی سائقی ہوگئے۔اب بھی حورت جوانسان کی بیوی ہے بچوں کی مال ہے آگر بالفرض انسان نے اس کوطلاق کالفظ کہ دیا توبیاتی قریب زندگی گزامنے والی اس کے لیے ایک اجنبي عورت بن جائے كى تواس معلوم موتا ہے كہمومن كى زبان سے فكلے موئے أيك ا كي لفظ كي الله رب العزت كم إلى يدى قدرو قيت ب-اس لي جار او يرفر شية متعین میں جو کھے ہم ہولتے ہیں۔فرشتے اس کاریکارڈ بنارہے ہیں آیک ایک لفظ جارالکھا جار ہاہے۔ اور قیامت کے دن جمیں اٹی زبان سے لکے ہوئے ہر ہر لفظ کا جواب دیتا ہوگا مومن کو جاہیے کہ اپنی زبان کا اچھا استعال کرے زبان سے خیر کے کلے لکا لے نیکی کی بات تکا لے لوگوں سے باتیں کرے تو خیرخوائی کی باتیں کرے اسی باتیں نہ کرنا کہ جس

ے لوگوں کا دل ٹوٹے لوگوں دل دکھ جائے لوگوں کی دل آزادی ہو ذات ہو یا ان کا ایسا غمال اڑایا جائے کہ ان کو بمالکے تو شریعت نے السی یا توں سے منع فرمایا اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امْنُو الْاَيَسْخُرْقُومْ مِنْ قُومِ عَسَى أَنْ يَكُونُوا حَيْرًا مِنْهُمْ ﴾ (سرة الجرات إره ١١ عَتْبر٢٦)

اے ایمان والوائم میں سے ایک جماعت دومرے کے ساتھ نماق نہ کرے ہوسکتا ہے جس سے تم نمان کررہے ہووہ اللہ رب العزت کے نز دیکے تم سے بہتر ہوتو۔

گویا جمیں اس بات کی ترفیب دی گئی کہ اللہ رب العزت کی بید ایک دی ہوئی تعت ہو ہے اس تعت کا اچھا استعال کرنا چاہے اگر آپ فور کریں جس آدی کو بیزبان جیں ہی جو گئی ہوتا ہے جم نے بعض جواتوں کو دیکھا خوبصورت میں ہوتا ہے جم نے بعض جواتوں کو دیکھا خوبصورت بھی ہیں ہر کھا تلے سے دو بہت ہی ذیادہ قائل رشک ہیں کی زبان کی زبان کا مخیل کرتی ۔ وہ گئے ہیں ہول جیس سکتے ۔ بیچارے اپنے مذہبات کا اظہار بھی ہیں کرسکتے ۔ بیچارے اپنی مال سے اپنی مال سے اپنی مال سے اپنی بعدی سے بیٹ از میں سندے ہیں اپنی بعدی سے اپنی مال سے اپنی کر سکتے اشاروں سے با تیں کر تے ہیں تو اس وقت احساس ہوتا ہے کہ یا اللہ اید بان کتی ہوئی الحد سے آپ کو۔

بیاس لیے توعطا مبیں کی گئی کہ اس زبان سے الٹی سیدمی باتیں تک لکا لئے تھریں ایسے الفاظ کہیں جولوگوں کیلئے پریشانی کا باعث بن جا کیں۔

زبان کی حقیقت:

اس کے ہادے پزرگول نے بیات کی کہ ﴿ جرمه صَغِیروَجرمه کبیر﴾

### خطبات نقير ال وهي المالية الم

کرزیان کی جمامت تو چھوٹی ہے لیکن اس سے جوانسان گناہ کرتا ہے وہ: بت مونا ناہے۔

چنانچ فیبت زبان سے کی جاتی ہے فیر سے کہتے ہیں کہ کسی کی اسک بات کرنا ہیں کے اسک بات کرنا ہیں کے جواس کو بری کے اب میں فیبت کا اصال میں ہوتا۔ حدیث یاک میں فرمایا کمیا:
﴿ الْفِیْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزَّنَا﴾

فیبت تو زنا سے زیادہ بیٹا جرم ہے انسان جب فیبت کرتا ہے تو گویا ایک مرداد کا محب فیبت کرتا ہے تو گویا ایک مرداد کا محب فیر با ہوتا ہے ۔ قرآن جید علی اللہ تعالی ای طرح کا محبوث بوتا ہے اور جموث کسی مرداد کا گوشت کھا تا پند کرتے ہونیان سے بی انسان جموث بوتا ہے اور جموث سے اللہ دب العزب کو اتنی نفرت ہے۔ حدیث پاک جی فرمایا گیا کہ آدی بسا اوقات جموث بوتا رہتا ہے بول رہتا ہے تی کہ اللہ تعالی اس سے نادا خی بوکراس کا نام جموثوں کی جموث بوتا رہتا ہے بول رہتا ہے تی کہ اللہ تعالی اس سے نادا خی بوکراس کا نام جموثوں کی فیرست میں کھوادیتے ہیں ای زبان سے انسان چھل خود کی کرتا ہے ای زبان سے انسان دومر سے پر طعن ویتا ہے۔ اب زبان تو جموثی می ہے لیکن دیکھے گئے بڑے براے گناہ اس سے ہوتے ہیں۔ اک گناہ ایسا ہے اس کہ انسان کہ انسان کے منا کے منا کے جوجائے کا سبب بن جا تا ہے۔ ای زبان سے انسان میا ہے تو اللہ پر ایمان لاتے اور اس کا اظہار کرے اقرار بالاسان وتقد ہی بالقلب زبان سے انسان سے اس کا اقرار کرے اور دل سے اس کی تقد لی کرے اور ای زبان سے انسان سے اس کا اقرار کرے اور دل سے اس کی تقد لی کرے اور ای زبان سے انسان سے اس کی کا کھر ہی کہ کرے اور ای زبان سے انسان سے اس کا اقرار کرے اور دل سے اس کی تقد لی کرے اور ای زبان سے انسان سے اس کی کا کھر ہی کے دور کی سے اس کی تقد لی کرے اور ای زبان سے انسان سے اس کی کا کھر ہوگا ہی کہ کی کا کہر ہوئے کی وہ کو کو وہ کفر ریکھ کی ن جا تا ہے۔

# كفربيكمات:

بہت سارے ایسے کلمات ہیں جوعلائے لکھاہے کہ کقریہ کلے ہیں اور ہمیں اس کا پتہ تبیں بہتا مثال کے طور پر دویندے یا تیں کردہے ہوتے ہیں ایک نے پوچھا کہاں رہے ہو؟ دوسرے نے آیا کہ فلاں جگہ دہتا ہوں۔اب پہلاکہتاہے اچھا (نقل کفر کفر نہاشد ) دو کہنا ہے کہ اچھا خدا کے پچھا وڑے دیتے ہو۔اب جس بندے نے کہا خدا کے پچھا وڑے کو یاس نے کفر پیکمہ بولا۔

چانچ علاء نے لکھا ہے کہ دو بھے آئی بل پاتیں کرہے تھان بھی سے ایک نے کہا کہ یہ تو شان بھی سے ایک نے کہا کہ یہ تو شریعت کا تھم ہے اور سننے والے نے آئے سے کہ دیا کہ دکھ تیمری شریعت کو تو ۔ قد کفر ان افظوں کے بولئے نے بی تنس کا فر ہو گیا کیونکہ اس نے دین کا قراق اڑایا اس لیے تو صلاء نے لکھا ہے کہ انسان اپنے تفس کی وجہ سے کی وجہ سے کا بل کی وجہ سے فرض چھوڑ بیٹھے وہ گنا وگار ہوجا تا ہے کا فریش بٹرا لیکن اگر دین کی کسی بات کا قراق اڑا ہے اس کو کہتے ہیں کہ استخال کرتا کہ سنت کا قراق اڑا نے اس کو کہتے ہیں کہ استخال میں بہت بھو کر کرتا جا ہے۔
اس کو کہتے ہیں کہ استخال جمیں بہت بھو کر کرتا جا ہے۔

دوچيزول کي منانت:

نی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تن مجھے دوچیزوں کے مجھے استعمال کی منانت دے دے بیں اسے جنت میں گھر دلائے کی منانت دیتا ہوں فرمایا:

﴿مَاكِلُ لِجُمِينُهِ وَمَاكِنُنَ رِجُلُمِهِ ﴾

دو چزی جود و چزوان اوردو چی بی جودورانوں کے درمیان یعن انسان
کی شرم گاہ۔ جو شن ان دواصفا و کو جنت شاکر سے اللہ رسالان سے بیار ہے جیب
علیہ السلام نے قرمایا شن اس فض کو جنت ش کھر دلانے کی منا انت دیتا ہوں۔ اگر آپ
غلیہ السلام نے قرمایا شن اس فض کو جنت ش کھر دلانے کی منا انت دیتا ہوں۔ اگر آپ
فور کریں تو دونوں اعضاء پر Double Protection ہوتی ہے۔ مثلاً زبان کو
دیکھیں بیا ایک ہونؤں کے ذریعے اس پرکور آپا اورایک اللہ تعالی نے دائوں کی دیوار
اس کے کردینادی۔ Double Protection ہوتی اس معام کو استعال
کرنے سے پہلے سوچ اور اللہ تعالی نے زبان کے اعد کو کی بیل بنائی اس کو کوشت کا
بنایازم بنایا محمت می کے مصر سے بندواتی زبان سے کڑور کی سلی یا تیں مت کروائی یا تیں

مت کرو جو کولی کی طرح دومرے بندے کے دل سے جا مگے بینی زبان کونرم منایا اورتم زبان سے زم مفتکوکرنے کے حادی ہو۔

سيدناصدين اكبريافية كاعمل:

چنانچ سیدنا صدین اکر دافاؤ اکر ای زبان کو کار کرفراتے تھے کہ اے زبان اکر اور سے جہم میں جا کیں گے۔ اور صدیت پاک کامفیوم ہے کہ ایک آدمی نیک اعمال کرتار ہتا ہے۔ اور کرتے کرتے جت کے بالکل قریب ہوجاتا ہے۔ اور کرتے کرتے جت کے بالکل قریب ہوجاتا ہے کہ دروازے کے بالکل قریب ہوجاتا ہے لین زبان سے ایسی ناشکری کا لفظ بوانا ہے کہ اللہ تعالی اس کو چھے تھی کر جہم کے اعمال الله تعالی دیتے ہیں۔ آج کسی بندے کو کمین کہنا آسان و لیل کہنا آسان کو قیامت کے دن جب انبیا و تمرات ہو گئے اللہ رب العزت اپنے جلال میں ہو تھے اس وقت ہم سے ہو چولیا گیا کہم نے فلال کو کمین کہنا گیا کہ آج اس کا جواب دینا کتنا مشکل کام ہوگا۔ آج وقت میں ہوگا۔ اس کا حواب دینا کتنا مشکل کام ہوگا۔ آج وقت ہم سے ہو چولیا گیا کہ تم نے میں ہوگا۔ آج وقت ہم سے ہو چولیا گیا کہ تم نے میں ہوگا۔ آج وقت ہم سے ہو چولیا گیا کہ تم نے میں ہوگا۔ آج وقت ہم سے ہو چولیا گیا کہ تم نے میں ہوگا۔ آج وقت ہم سے ہو چولیا گیا کہ تم نے میں ہوگا۔ آج وقت ہم سے ہو چولیا گیا کہ تم نے میں ہوگا۔ آج وقت ہم سے ہو چولیا گیا کہ تم نے دینا کہنا میں ہوگا۔ آج وقت ہم کے اس عضو کو اچھا استعال کرنے کی عادت ڈائیں۔

حقیقی مسلمان:

نی علیدالسلام نے ایک مدیث مبارکہ میں مسلمان کی ( Defination) ہنائی تعریف بتائی اس کو Define کیا ارشاد فرمایا:

والمسيم من سيم "مورت من يسايه ويرجه

كمسلمان وه بيجس سے دومرے مسلمان زبان اور ہاتھ سے سلامتی ہیں رہیں۔

زبان کی طاقت:

اب عام طور پرتوریم مجماجاتا ہے کہ ہاتھ سے انسان دوسروں کوزیادہ دکھ دیتا ہے لوگ کے بہتے بھی ہیں کہ جی فلاس کے تو بوے لیے ہاتھ بیس جی اس نے آبنی ہاتھوں سے اس

بندے کونمٹایا۔ تو عام طور پر ہاتھوں کا تذکرہ اس طرح سے کرتا ہے لیکن مدیث یاک میں نی طبیدالسلام نے زبان کا تذکرہ بہلے قرمایا کے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اورجس کے ہاتھوں سے دوسرےمسلمان سلامتی میں دہیں اب عام طور برتو یہی سمجما جا تاہے کہ ہاتھ ے انسان دومروں کوزیادہ دکھ دیتا ہے لوگ کیتے بھی جیں کہ جی فلاتے کے تو ہوے لیے باتهدين لوجى اسف الهنى باتفول عاس بتدع كؤنمنا ياتوعام طورير باتفون كاتذكرهاس طرح سے کرتا ہے لین حدیث یاک میں تی علیدالسلام نے زبان کا تذکرہ بہلے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اورجس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان سلامتی ہیں رہیں استكا عددا كيدراز ب- باتعول سناقو انسان دومرے بندے كوتب نقصان بهنج اسكتا ب جب وہ سامنے ہوا گر کو کی دور ہے اور عائب ہے اس کو تو نہیں نقصان کا بیجا سکتا لیکن زبان ے انسان دل آزاری جوکرتا ہے تو وہ سامنے والے کی بھی کر لیتا ہے جو کمروں میں بیٹے مول دور موں ان کوبھی د کھوسینے والی بات کرسکتا ہے۔ کہ جب وہ سیس اتو ان کو د کھ ہواور ہاتھوں سے انسان جواس دنت زعرہ ہوتے ہیں ان کونقصان پہنچا سکتا ہے۔جوفوت ہو مکتے ان کوتو نہیں کہنچا سکتائیکن زبان سے انسان ان فوت شدہ نوگوں کی غیبت کر کے ان کوہمی ايذاء كابني سكتاب اور باتعول سے تكليف كابنيانے كے ليے تو قوت جا ہے اكرسا منے والا بنده زیاده طافت ورب بیاس بر باتعداشائ گاتو ایک مارے دو کھائے گا کرزیان سے تو ابیا کمزور بھی طاقت ورکاول دکھاسکتاہے۔ بیہ بات ذہن میں رکھنا کہ تکوار کا وارانسان کے جسم يرير تا بيزبان كاوارانسان كول يريرتاب اورده رشية ناطيجن كوانسان مكوار كةريع بين تو رسكان كوانسان زبان كذريع ايك لمع من تو و ديا ب-اس لي انسان کوجائیے کے تفتیکو کرے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ ورنہ خاموش رہے اللہ کے قکر کے ساتھ جو مخص خاموش رہنے کی عادت ڈال لے اور اس وقت ہوئے جب ضرورت ہوتو ہی مخض بہت بڑے فتوں ہے تا میا:

www.besturdubooks.wordpress.com

﴿ وَمَنْ صَمَتَ نَجَا﴾

جوخاموش رباوه نجات يأكياب

چنانچ حضرت باتی بااللہ و اللہ و کے ایک نے کہا کہ حضرت آپ بولا کریں تھے کیا کہ حضرت آپ بولا کریں تھے تھے کیا کریں لیے حت کیا کریں لوگوں کو قائد و بوگا تو فرمایا جس نے ہماری خاموشی سے پھینیں بایا وہ ہماری باتوں سے بھی کہ جنیں بائے گاای کو طلامها قبال و کہ تاہد نے بول کہا:

کہ رہا ہے شور دریاہے سمندر کا سکوت جتنا جس کا ظرف ہے اتا عی وہ خاموث

### عجيب بات:

صرت علی المنظر والے نے المدر و کوت لیدایہ کہ بعدوائی زبان کے بیچے چمیا موتا ہے جب تک بات شرے می کوکیا ہے تکھا پڑھا ہے یا جائل۔ یول ہے تو اپنا راز کمول ہے۔

### خطرناك كون:

ملانے کلماہے کرزبان کی افزش یاؤل کی افزش نے دیاوہ تطرناک ہوتی ہے۔ جس بندے کی زبان اس کے اوپر حکر ان ہو گھراس کی زعدگی اور موت کا قیملہ وہی کرتی ہے یاؤں سے افزش ہوئی تو انسان کی جان چلی جائے گی زبان سے افزش ہوئی تو انسان کا ایمان چلاجائے گا۔

### اللدوالي كالفيحت:

اک لوجوان گالیاں نکال رہا تھا وہ ٹوش کلامی کررہا تھا تو ایک بزرگ نے اس کود کھے کر کہا کہ اے توجوان ہوش کر خور کرد کھے تو اپنے اللہ کے نام تو کیسا خط بھی رہا ہے۔ جو ہم بولتے ہیں بینا مداعمال اللہ کے حضور ہیش ہوتا ہے آپ بول سوچیں کہ بید ہمارا محبت نامہ انوتكى مثال:

یکی بن معافہ مولیہ فرمایا کرتے ہے کے دل کی مثال ہنٹریا کی ماندہ اور زبان کی مثال چیکی ماندہ وہونری مثال چیکی ماندہ وہونری مثال چیکی ماندہ وہونری اندہ وہونری کی قرشت نیا تو گوشت نیا گا جوہٹر یا سے چی نے وہی وہونران کے اندرہ وہر کی میڈ بال کی گوشت نیا تو گوشت نیا گا جوہٹر یا سے چی نے وہی وہی اندان ہے تو مولور بیز بان دل کی ہنٹریا کا چی ہے۔ بیوبی وہی کا تا ان کے دل میں ہوتا ہے مامولور کی ہنٹریا کا چی ہے۔ بیوبی وہی کا تا اور مورت کی زبان قابو میں ترین آتی تریان الی سے تو اور مورت کی زبان قابو میں ترین آتی تریان الی تا اور میں ہوتی۔

### زبان کی حفاظت:

بندر گون نے لکھا ہے کہ عالم کے سے بینوا اپنے : پان کو سنجان کر بیٹھواوراہل اللہ کے سامنے بیٹھوا اینے دل کو سنجان کر بیٹھواس لیے کہ بی ڈیان اتسان کی زیم گی کو چھوٹا کر دیتی ہے۔ کوار کا وار انسان کے دل کو سنجان کر بیٹ تا ہے ذیان کا وار انسان کے دل پر پڑتا ہے کوار کا در تی ہوت ایس ہوجا تا ہے جبکہ ذیان کا دخم معدل ہوئے میں وقت ایتا ہے۔

ایک بندرگ کیا کرتے ہے کہ بیکرمنہ کے اعدر کھیاں جی پڑتی کمی تو جب پڑے گی مدر کے اعادی ہوغلطیاں بھی کم کرے گا۔
جب مند کمو لے گا۔ اس لیے جوانسان خامون در جب س لے انسان دو

کے ایک جب س لے انسان دو
خدائے ذیان ایک دی کان دو

اللہ تعالی نے زبان تو ایک دی ہے اور کان دو دیے ہیں کہتم دو با تنی سنو پھر ایک
بات کر واور آئ کل تو بس ہم سنتے تو ہیں ہیں ہی لیے ہی رہتے ہیں اطیفہ بنا ہوا ہے کہ
جب بیری شادی ہو کی تو ہیں بولیا تھا اور بیری ہوی نتی تھی۔ پھر اولا دہوگی پھر ہوی بوتی
متی اور ش سختا تھا پھر ہم دولوں ہوڑھے ہو گئے۔ ہم دولوں پولتے ہے اور محلے والے سنتے
ہے اور کی دفعہ ایے بھی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی بات سنتے ہی ہیں ہی بولتے ہے
جاتے ہیں تو چاہیے کہ وہ انسان اپنی زبان سے خیر کا کلام خیر کی با تیس بولے اچمی کفتگو
مات ہوتے ہی ہوتا ہے کہ اور اس موقع رضر ورت ہے ہا تی کہ ایک ہوتے کہ اگر اس کو
سے زم گفتگو کرے بیار کی گفتگو کرے مرف شریعت نے مورت کو کہا ہے کہ اگر اس کو
سے برضرورت پڑے کی فیر محرم مروسے بات کرنے کی تو قرما یا کہ اب ہم نرم گفتگو

﴿فَلَاتَخْضَعْنَ بِالْقُولِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾

تم زم محکومت کروتم ایسا عازے بات کروایات ہوکہ مانے والے کول بیل تہارے بارے میں طبع پیدا ہو" اور بھی آج کل کی فلطی ہے۔ مورتیں اپنی خاوند سے محتکوکرتی ہیں تو آئی خت کہ جسے سارے جہان کی گڑوا ہشان کی زبان بیل آگی اور غیر مرد سے بدلنا چاہیں گی تو انتازم بولیس گی کہ جسے سارے جہاں کا شہدان کی زبان بیل سٹ میں ہے گیا ہے تو سرف ایک موقع پر شریعت نے کہا کہ مودت غیر مرد سے بات کرتے ہوئے۔ ماف سیدھی سیدھی بات کے ایسا اعاز اپنائے کہا گئے نے تین با تیل کرتی ہوں تو دو بی ماف سیدھی سیدھی بات کے ایسا اعاز اپنائے کہا گئے نے تین با تیل کرتی ہوں تو دو بی کرکے چپ ہوجائے کیونکہ بات سے بات بنتی ہے۔ بید ہی میں رکھنا کہ بعض مورتیں ہے سوچتی ہیں کہ ہم گفتگو ہی کرتی ہیں اور کیا ہے جہائیں پر گفتگو ہی تو ذریعہ ہم گناہ کا ہمیشہ انسان پہلے گفتگو کی تو ذریعہ ہم گنا کہ کو اہش بیدا ہوتی ہیں۔ بیدا ہوتی ہیں کہ ہم گفتگو کرتا ہے اور پھر گفتگو کرنے کے بعدا کی دوسرے سے طلاقات کی خواہش بیدا ہوتی ہے۔

على نقطر:

ذراغور يجيئ على نقطه هي كدايك لا كه چيس بزار (١٢٣٠٠٠) انبياء كرام عليم السلام تشریف لائے اوران میں سے کی نے دنیا میں بیدوعانیں ماکی کداے اللہ میں آپ کو و يكناما بها بول مرف معرست موى عليه السلام في كها:

﴿ رَبِّ أَرِينُ أَنْظُرُ إِلَيْكَ ﴾

الله آپ كود يكمنا جا بهنامول آپ كا ديداد كرنا جا بهنامول تومنسرين في كلما يه كد حقیقت می موی علید السلام کلیم اللد تھے بہت او نیج در ہے پر تھے۔ اللہ تعالی سے ہم كلاى كرت يق وجب بمكلاى موتى بولى بولى دومرى كود يكين كالنانى وال من من منا پدا ہوتی ہے۔ اس لیے جا ہے فوان ہوا کید دوسرے کے ساتھ مختلو کا موقع ملے تو مورت کو جاہیے کہ فیرمردے بہت کی تی یات کرے (Releaf on phone) نوجوان بجول كيلئ يديبت منهرى اصول بهداوراكر بات كرنى شروع كردى توات بيجه لیں کہ بس اب یات سے بات برحق بی چلی جائے گی اور دومری بات بیرہے کہ جموث - かんだくひー

مومن کی پیچان:

نى عليدالسلام في ارشادفرمايا وموسى سيحدوسكا بموسى محموثانيس موسكا" ی کا بیشہ بول بالا موتاہے جو انسان کے بولنے کی عادت ڈال لے تو اس سے دوس بالوك محبت كرتے بيں۔

عقل مندكون؟

كمى في كلها ب كره تقلندانسان موي كريونا بهادر بيوتوف إنسان بول كرسوچا ب یے واقو ف کے ملے مسکمنٹی یا عدمنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ پول ہے تو خود بی بتا دیتا ہے کہ جس بے دقوف ہوں۔ اس لیے اعارے بزرگوں نے کیا کہ" پہلے تو لو پھر بولو" انسان پہلے سوچ سجھ لے اور پھر یات کرے چنا نچے موقع پر بھی جو تی پات سوتے کی ڈلیوں کی مانند ہوتی ہے۔ مد سد س

م معملونیسی جو:

یہ بات ذہن میں رکھ لیس کہ زم جواب دوسرے بھے کے ضعے کو جیشہ ختم کر وہا ہے۔ اس لیے جب میاں بوی آپس میں گفتگو کریں تو زم گفتگو کریں ہیار محبت کی مختگو کریں تو زم گفتگو کریں ہیار محبت کی گفتگو آپ دوسرے کے ماتھ ہوت کے اضافہ کا سب بنتی ہے۔ جس طرح زبان کی رگھت سے باضے کا انعازہ تک جاتا ہے ای طرح زبان کی شیر پی سے انسان کی خوش اخلاتی کا اعمازہ لگ جاتا ہے اور بردرکوں نے فر مایا کہ اگرکو کی ضمنے میں میں دواس لیے کہ اس کے یاس کہنے کے لیے اور بھی برے ساتھ وی کے سات کرے قواسے جواب مت دواس لیے کہ اس

اللدكى نفرت كن سے ہے؟

چنا نچی علاء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی کو چھ چیز وں سے نفرت ہا اس کو ذراسیں اورول
کے کا نوں سے میں کہ اللہ رب العزت کو چھ چیز ول سے نفرت ہے آیک او نجی آتھ میں
بعض نوگوں کی آتھ میں ہر وقت فیر کے چیزے دیکھتی پھرتی جی گرون تی رہتی ہے
آتھ میں کملی رہتی ہیں۔ دومروں کے چیزوں پر پڑتی ہیں ان کے میب نواتی پھرتی ہیں۔
اے کاش بیآ کھ بند ہو جاتی بیگرون جھک جاتی انگا ہیں اپنے سیند پر پڑتی کہ میرے اپنے
اندر کہا ہے؟

منعوب یا عدصے والا دل الله دب العزت كوتا پرتد ب فرمایا براتى كى طرف بال كربانے والے پاؤل الله كوتا پرتد الله كا ويشك كود كود بية والے پائورا كرا تمان كى برت بالا بيشك كود كود كا بيشك كود كود كا بيشك كا مرتب لاك بيشك كود كود كا بيشك كا بيشك بيشك كود كود كا بيشك بالله بيشك كود كود كا بيست كا بوب كا بيشك بوب كا بيشك كود كود كا بيست كا بيشك بوب كا بوب الى بالى بالى بالى بالى بالى كا بيس كود كا ميس باد كا بيشك الله دب العرت كو جو تم كا بيشك الله دب العرت كو تا بيشك ميال بود كا كود كا ميس بن كا بيشك الله دب العرت كو تا بينده وكا -

کوئی الی بات بین کرتی چاہے کہ میاں ہوی ایک دومرے سے ففا ہوں ایک دومرے سے ففا ہوں ایک دومرے سے ففا ہوں ایک دومرے سے دور ہول۔ بیمیاں ہوی کا بیار سے رہنا اللہ رب المعرت کو اتنا پہند ہے کہ شریعت نے کہا کہ اگر میاں ہوی کے درمیان کی دب سے (Miss Understanding) ہوگی اور کوئی بندہ ان کے درمیان سلح کروانا جا جا ہے آواب اگر بیما کرانے والما بندہ کوئی فلد (Statement) بھی دے دیا ہے والم بیموٹ پر اللہ تعالی تیا مت کے دن بندے کو گوئی معاف کر دیا اللہ تعالی تیا مت کے دن بندے کی چائیس فریا کیں گریس فریا کیں گئر بیت نے اپنا حق معاف کر دیا اللہ تعالی اتنا پیند کرتے ہیں کہ میاں بوری آئیس میں بیارے دیا۔

## زبان الله کی تعمت:

میں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کواللہ تعالی کی ایک تعت مجمیں اور اس ہے ہم خیر کی منتظور یں اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں:

﴿ وَمَنْ آخْسَنْ قَوْلُامِمَنْ دَعَاالِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (إره٣١ ايت٢)

كماس سے بہتر بات كس كى موسكتى ہے جودوسروں كواللد كى طرف بلائے الإاليكى

کی طرف بلانا شکی کی دعوت و بینا ہے بہت اللہ کے ہاں پہند ہو ہمل ہے۔ .......بہت می خواقین تو اس کو زندگی کا مقصد بنالیتی جیں خود بھی شکی کرنے کی کوشش کرتی ہے اور دوسروں کو بھی شکی کی طرف بلاتی جیں ہے اس و نیا جی اللہ کی سفیر ہوتی جیں۔ بیاس دنیا جی اللہ کی (conveyanced) ہوتی جیں۔ بیفقلت جی

يرورون ين يه يه ن ريوس من مرى يوني عود الله وبالله دب المورت كى طرف بازتى بين \_اور

نیک طرف ان کولاتی ہیں۔

مردوں کو بھی کی کام کرتا ہا ہے کہ وہ دومرے مردوں سے کفتگو کریں تو خیر کی گفتگو کریں اچھی گفتگو کریں اور میاں ہوئی خیر کے کام میں آیک دومرے کا تعاون کریں۔ بیوہ لوگ ہیں کہ جومیاں ہوئی نیکی میں آیک دومرے کا تعاون کریں سے وہ اللہ رب العزب کو خوش کریں ہے۔ سورة الما تمرہ شرقر آن جیم شرایا

> ﴿ وَتَعَاوَنُواعَلَى البَّرُوالتَّقُولِي ﴾ (باره 1 عدم) تم تَكَل اورتقوى ش أيك دومر عكاتعاون كرو

تواگرخاد عد تیک بنناچ ابتا ہے تو بوی تعادی کرے بیوی تیک بنناچ ابتی ہے تو خاد عد تعادی کرے۔ نیکی کے دائے میں مکاوٹ نہ ہے مکاوث بننے لکیں تو اللہ رب السزت کی نظروں میں کرچائیں ہے۔

دعائس كى قبول موتى ہے:

چنانچ بوض بیشہ کے بول ہے اللہ دب الموت اس بندے ک زبان سے لکل ہوئی دعا کوردین فرمائے چنانچ مطاع نے اللہ علی میں کے اور دین فرمائے چنانچ ملاء نے لکھا ہے کہ جوشس کے یو لئے کاعادی ہواس زبان سے جب بھی کوئی دعائلتی ہے اللہ تعالیٰ کل موئی بردعا کو تول فرمالیتے ہیں۔

مي اورجموث:

ی کی ایک اورخوبعورتی ہے کہ جموث کتا ای تیز کیوں نہا کے جی بالا خراس کو جا کر

### ( خطبات فقير @ ديان بهارى دل كرجمان ) ﴿ خطبات فقير @ ديان بهارى دل كرجمان )

بكرُ لِنِمَا ہے۔ ظاہر میں لگنا ہے كداكرہم جموث بوليس كے تو بھرہم في جائيں مے حالاتكد القد تعالیٰ كے بيارے حبيب الفيخ لمنے فرمايا

﴿ اَلْصَٰدِقُ يُنْجِى وَالْكَذِبَ يُهْلِكُ ﴾

كديج انسان كونجات ديتا باورجموث انسان كوبلاك كرديتا ب\_

تو ی سے نجات الی ہے۔ آئ کل کے ذمانے ہیں شیطان نے جمون کی نفرت واوں میں گھٹانے کے لیے اس کا نام بدل کر رکھ دیا چنا نچراس کو بہانہ کہتے ہیں۔ بیوی کہتی ہے میں نے خاو تم کے سامنے بہانہ کر دیا میں نے خاو تم کے سامنے بہانہ کر دیا خاو تک کہتا ہے میں نے بیوی کے سامنے بہانہ کر دیا۔ حالا تکہ وہ تو جموث بی ہوتا ہے۔ نی علیا اسلام تشریف لائے تو آپ الی نی نے ارشاوفر مایا:

﴿ بُعِنْتُ لِاُنْتَهِمَ مُكَارِمَ الْاُخْلَاقِ ﴾

میں مکارم اخلاق کی جمیل کے کیے مبعوث ہوا ہوں۔ چنانچہ مکارم میں سے دو با تیں جیں بچ بولنا اور سچائی کامعاملہ کرتا۔ بیز ہمن میں رکھنا جموث بنتنا بھی تیز ہما کے بچ بالاخراس کوجا کر پکڑلیتا ہے۔

حدیث پاک میں آتاہے کہ کھب بن مالک و اللہ محاتی ہیں وہ ایک موقع پر نمی علیہ اللہ محاتی ہیں وہ ایک موقع پر نمی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں بعا سکے محرانہوں نے بہانہ بنانے کی بجائے تھے بولا کچھ ون ان کے ساتھ تھے کہ اللہ کی رحمت آئی اور اللہ نے ان کی تو بہ کو قبول فرمالیا اور نمی علیہ السلام نے ان کو خوشخری حطافرمائی۔

# حصرت عمر والفيها في اوركا قركا قبول اسلام:

ایک مرتبہ معنرت عرفالفتا کے پاس ایک شفرادہ آیا کافر تھا اوراس نے مسلمانوں کو بہت نقصان دیا تھا۔ عرفالفتا تو چا ہے تھے کہ بساس شخص کو آل کردیا جائے۔ چنانچ عمرفالفتا کے بہت نقصان دیا تھا۔ عرفالفتا تو چا ہے تھے کہ بساس شخص کو آل کردیا جائے۔ چنانچ عمرفالفتا کی کہوہ آگر کسی پر بینظم نافذ کرتے تو اس نے جلا دکو بلالیا ان کی عادت مبارک تھی محرفالفتا کی کہوہ آگر کسی پر بینظم نافذ کرتے تو اس سے پوچھتے تھے کہ تباری زعدگی کی آخری تمنا جب پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ جھے ایک پیالہ

یانی با و بیجے اوراس کے ہاتھ میں دے دیا کیا یانی ہاتھ میں لے کے وہ کمر ابو کیا اوراس ك باتد كانب رب بين مرافظت نه يوجها كدكيا موا؟ يانى بحى زواس نے كها كريس مجعية رلك رباب ابيانه وكديس يانى ين لكون اوراس دوران بيجلا دمكوار جلاكرميراكام ی ختم کردے تو عمر ملاطنی نے جلدی میں فرمایا کہ جب تم یانی نہیں ہو سے ہم تہمیں قل نہیں كريں مے بدافظ كہنے تھے كہ اس شغرادے نے يانى كا يبالدز مين كے اوپر كھينك ديا اور یانی نے کرادیا اور کہنے لگا کہ امیر المونین اب آب بھے قل نبیل کر سکتے آب نے جھے قول ویا کہ جب تک میں یانی نہیں بائؤں گا آپ جھے آل نیس کریں سے یانی میں نے نہیں پیا آپ کیے قبل کر سکتے ہیں؟ ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کہتا الوکا پٹھا اور جلا دکو اشارہ کرتا کہ جلدی اس پرمکوار کا وار کرولیکن و واتو امیر الموشین معنرے عمر نگافتؤ منے قرمانے کے ہاں میں نے کل سے او میں بولے بین اب میں سی تھے لگی بین کرواسکتا۔ بال جب بد کمدویا تو وہ شنرادہ كبني لكامير المونين مير \_ ول كي اعد اسلام كي عقمت بهت زياده تقى عن حابتا تفاكه اس سے دین کوتول کرلوں لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں کلمہ پر حوں گاتو لوگ كى كى موت كى درى دجه كلى يودليا اب مى في ايما حيله كيا كما ب جي قل تو كروانيس كيت البذامين اين اختيار المسلمان بنه كالعلان كرتابون اس في كلمه بردها اوروہ مسلمان بن ممیا۔ تو دیکمونی بولنے سے اللدرب العزت کی رحمت اترتی ہے۔

می کی جیت:

انڈیا میں ایک مرتبہ واقع ہوا۔ باعد تا ایک گاؤں تھا جس میں ایک بلاث تھا زمین کا وہ کھور اندی ایک مسلمان کہتا تھا میر سرا ہے اور ایک ہند و کہتا تھا میر سرا ہے۔ خیر ووں کا Personal معالمہ تھا لیکن مسلمان بہت سادے بنااور اس نے میہ کہ دیا کہ اگر مین کا کلوا محصل میں تو میں اس میں مجمد بناؤں گا اس کوئ کر ہندوؤں نے کہا کہ اگر میں کا کلوا جمیس مل کیا تو ہم مندر بنا تھی کے اور وہ ویں کا کلوا جمیس مل کیا تو ہم مندر بنا تھی کے اور کی Personal بات تھی اور وہ

دونوں کی آپس کی ندہب کی بات بن می مسلمان سے ساتھ مسلمان جمع ہو می اور ہے وے ساتھ مندوجمع ہو مجئے قریب تھا کہ شہر کے اعدوفساد ہوتا خون خرابہ ہوتا بدامنی ہوتی کسی نے كها بمائى تم عدالت سے فيعله كروالو\_مقدمه كرايا مياجب مقدمه كا ون تما تو بہت تعداد میں مسلمان بھی آئے اور متدو بھی آئے۔ بچے جیران تھا کہ بھائی میں سس طرح مسلح مفائی سے بیمعالمہ سیٹ لول تا کہ کوئی بدائنی شہو۔اس نے ہو جما بھائی کوئی الی صورت ہے کہ تہاری آپ مسلح موجائے۔ ہتدووں نے کیا کہ تی ہاں ایک مسلمان ہے ہمان كانام آب كو بتادية بن آب ان كوبلالين اكروه كي كدزين مسلمان كي توان كود دیں اور اگروہ کے زیمن ہیمو کی تو ان کودے دیں۔ چنا تھے بچے نے اکلی تاریخ دے دی اور الکی تاریخ ہر ای طرح بہت سارے لوگ عدالت میں آئے انہوں نے دیکھا شاہ عبدالعزيز بين المروول من سايك بزرك في مفتى البي بخش كا عرصلوى ميليانوان كون إلى إلى إلى الما - في في ان سه يوجها كه بتاؤيد كار ان كاكس كاب اسلان مطمئن شفے کہ آخراس کے ساتھ مجدینانے کی بات کریں اللہ کا تھرینانے کی بات کریں مے تومفتی صاحب سے یو جما کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بیز مین کا فکڑا تو ہندو کا ہے۔ جب ان سے ہوچھا کہ کیا پیخص ہال پرمندر بناسکا ہے؟مفتی صاحب نے جواب دیا کہ جب بيمكيت ہے اس كى اب بيانا كمرينائے يارام كامندر بنائے اس كوافقيار ہے۔اس كى Gerdectionہے۔ بیاس پرنگ نے ایک Historical Decisionویا اور فیملہ می سنایا کہ آج کے اس مقدے میں مسلمان تو ہار سے لیکن اسلام جیت کیا آج کے اس مقدے میں مسلمان تو ہار مے تین اسلام جیت کیا جب جج نے یہ فیملہ پڑھ کرستایا تو مندو كبني كيك كدرج صاحب! آب في ايناتو فيعلد سناديا بهارا بعي فيعلد سن ليس يوجعا كون سافیملہ؟ تو کہنے کے کہ ہمارافیملہ بیہے کہ جودین اسلام کی کی اتن تلقین کرتا ہے اور سیا دین ہے تو پھر ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان ہونے کا اعلان کرتے ہیں اور بیمی کہتے ہیں

كساب بم ال جريعي الله كا كرينا تي ك-

تو دیکھنے کے بولنے سے جیدشداللہ کی رصت الرقی ہے۔ کی لوگ بوی عبادت کرتے ہیں لیکن وہ جموث نبیں چھوڑتے وہ عبادت کا الرقیل جوتا اس لیے کہنے والوں نے کہا کہ

"رام رام جردیاں میری جیا گفس کی رام نہ دل ورج وسیا ایہہ کی دھاڑ پی کل ورج مملا کا تھ مکے جیتے مکے لیے پرو دل ورج گھنڈی یاپ دی رام جیا کی ہو

اگردل میں پاپ کی گھنڈی ہے تو زبان سے دام مام کرنے سے کیا ہوگا ہمیں جا ہے
کہ ہم اپنے دل سے کئی گئا ہول سے تو بہریں اور اپنے اللہ کے حضور عبد کریں کہ
اے اللہ ہمیں آیدہ نیکوکاری پر میزگاری کی زندگی مطافر مادیجے اور ہمیں دین کی خدمت
کے لیے انلہ تول کر لیجے ۔ اگر ہم تول ہو گئے تو یاللہ رب العزے کا ہم پرا حمان۔

الله کے بہندیدہ کون؟

جولوگ دین کا کام کرتے ہیں تعلم کا پڑھنے پڑھاتے کا لوگوں کے اعر خرر کھینے کا بالدرب العزت کے ایند فید دیندے ہوتے ہیں۔ ہمیں جاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ہمیں جاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ کی نے کیا

منت سنے کہ خدمت سلطان کی منت ازدشناس کہ بے خدمت محذاشد

اے دوست توبادشاہ پراحسان ندجما کہتو بادشاہ کی خدمت کرتا ہے اسے بادشاہ کی خدمت کرتا ہے اے بادشاہ کی خدمت کیلئے قبول کرایا خدمت کرنے والے لاکھوں سے بادشاہ کا احسان ہے اس نے تھیے خدمت کیلئے قبول کرایا ہے۔اگر اللہ دب العزب جمیں دین کی خدمت کیلئے قبول کر لے تی بیان ترب العزب کا جم پر احسان ہے جم دعا کو جین کہ اللہ تعالی جمیں زبان کو میج استعمال کرنے کی توقیق

### 

عطافر مائے دین کی محنت کے لئے خدمت کے لیے دعوت کیلئے تعلیم حاصل کرنے کیلئے تعلیم دینے کیلئے اللہ تعالی اس زبان کواستعال کرنے کی اوشی عطافر مائے اور اسپے آخری وقت میں اس زبان سے جمعی اللہ تعالی او چی آواز سے کلمہ پڑھ کراس دنیا سے جانے کی تو فیق عطاء فرمائے۔

وَآخِرُدُعُوانا أَنِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ



#### مناجات

ہواور من دالا ول بدل دے میراخقات ش دویا دل بدل دے

بدل وسدل کی دنیا دل بدل دسے خدایا قشل فرما ول بدل دسے

النظارى من كب تك عركافون بدل دے جرا رست دل بدل دے

سنوں میں نام تیرا دھر کوں میں حرہ آ جائے مولی دل بدل دے

> کروں قربان اپنی ساری خوشیاں تو اپنا غم عطا کر ول بدل دے

مٹالوں آگھ اپی ماسوئی سے جیوں میں تری خاطردل بدل دے

پڑاہوں تیرے در پر دل فکت رموں کون دل فکت دل بدل دے

ترا ہوجاؤل اتی آرندو ہے بس اتی ہے تمنا دل بدل دے

> میری قریادس لے میرے موتی بنائے اینا بندہ ول بدل دے ہواہ حرص والا ول بدل دے

ہوروس وہ وہ میں ہوں وہ ہے۔ میراخفات میں وویا دل بدل دے









علمائے دیوبند کے می کارنامے

رزناورن منرولانا پر خالف قاران کار نقشبندی

مكتبة الفقير 223سنت بوره فيصل آباد 041-2618003



# اقتباس

وارالعلوم و بوبند ایک علمی کلشن قائم ہوا اور بیمبی تین مراحل ہے مررا-سب سے پہلے مرطے میں امام ریانی حضرت محدوالف تانی میلید انہوں نے زمین کو تیار کمیا جب اکبر یا دشاہ نے دمین النما کا نظر مہیش كيا تواس وقت انبول نے حق كو لے كراس كامقابله كيا كوالبار كے قلعے میں دوسال کی قید بندی صعوبتیں برداشت کیں وقت کے حكرانوں كے دلول يرتوجهات ڈاليس جومشائخ صوفيا كے درميان بهكيس تعيس ان كوكنار \_ نگاياشربيت كى بالادى كوقائم كيااور بالآخر اسے مکا تیب کے ذریعے لوگوں کے دلوں تک سیح دین کو پہنچایا شریعت کی عظمت ان کے دلوں میں پیدا کی جس کے منتبے میں انہوں نے تقریباً ( ٥٠٠٠) یا نج بزار افراد کونورنسبت ہے نواز کرمخلف جگہوں تک بھیجا ان حضرات نے کام کیا۔ امام ربانی مجدد الف ٹانی میندیہ ك فرزند جانشين خواجه معصوم مواطئة مجرخواجه سيف الدين مواطئة الكي محنت کے بنتیج میں پھراورنگ زیب میشد جیساایک یادشادگر راجس نے اس برصغیر کے اندرز بین کو تیار کرنے میں تمایاں کام اوا کیا۔

(زرناه ارن على المنظمة المنظم

# علمائے ویو بھرکے علمی کارتاہے

اَلْحُمْدُ لِلْهِ وَكُفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصْحَافَىٰ اَمَّا بَعْدُ فَاعُودُ اللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِمْدِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِمْدِ السَّيْطِنِ الرَّحِمْدِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِمْدِ السَّيْطِنَ الرَّحْمَدُ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِمْدِ السَّيْدِنَ السَّيْدِنَ السَّيْدِنَ السَّيْدِنَ الْمُدْسِلِيْنَ الْمُدْسِلِيْنَ الْمُدْسِلِيْنَ الْمُدْسِلِيْنَ السَّيْدِنَ الْمُدْسِلِيْنَ الْمُدْسِلِيْنَ الْمُدْسِلِيْنَ الْمُدُسِلِيْنَ الْمُدْسِلِيْنَ الْمُدْسِلِيْنَ الْمُدْسِلِيْنَ الْمُدْسِلِيْنَ الْمُدْسِلِيْنَ الْمُدْسِلِيْنَ الْمُدْسِلِيْنَ الْمُدْسِلِيْنَ اللهُ مَا السَّيْدِينَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ المُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُلْمُ اللهُ المُلْمُ اللهُ المُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ المُلْمُ المُلْمُ اللهُ المُلْمُ اللهُ المُلْمُ اللهُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُولُ المُلْمُ اللهُ المُلْمُ اللهُ المُلْمُ اللّهُ المُلْمُ اللهُ

## تين مراحل:

دنیادارالاسیاب ہے اوی اعتبارے ہر چڑکو ہوان چڑھے کے لیے تدرہ ہا ہے ہر میں اور الا کہاں کے مواصل ہے گزر بر منا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچنے پیدا ہوتا ہے تو بھیں اور الا کہاں کے مراصل ہے گزر کر جوانی کی منزل تک پڑھا ہے۔ ای طرح آگر کوئی آ دی باغ لگانا جا ہے تو اس کو تین مراصل میں کام کرتا پڑتا ہے۔ پہلے مرسلے میں اس کو تین کے اوپر جوخو درو پودے ہو تھے موال میں کام کرتا پڑتا ہے۔ پہلے مرسلے میں اس کو تین کے اوپر جوخو درو پودے ہو ان اور جو مناز جو تکار ہو تھے ان کو ختم کرتا پڑے گا دومرے مرسلے میں بل چلا کر جے ڈالنا ہوگا اور تیسرے مرسلے میں بل چلا کر جے ڈالنا ہوگا اور تیسرے مرسلے میں بل چلا کر جے ڈالنا ہوگا اور تیسرے مرسلے میں بل چلا کر جے ڈالنا ہوگا اور تیسرے مرسلے میں جو پودے پوشی گان کی حقاظت کرکے اکو در خت بنے تک پہنچانا ہوگا۔

## وارالعلوم كے تين مراحل:

وارالعلوم دیو بندایک علی گلش قائم ہوا ہور یہ کی تین مراحل سے گزرا۔ سب سے

پہلے مرسطے شن امام رہائی صحرت بحد والف قائی گئی گئی انہوں نے زیمن کو تیار کیا جب اکبر

ہادشاہ نے دین اللی کا نظریہ بیش کیا تو اس وقت انہوں نے تن کو نے کروس کا مقابلہ کیا

ہوالیار کے قلعے شن دوسال کی قید بندگی صحوبتیں بدواشت کیں وقت کے حکر الوں کے

ولوں پرتو جہات ڈالیس جومشار کے صوفیا کے دومیان بہکیں تھیں ان کو کنار سے لگایا شریعت

می بالادی کو قائم کیا اور بالا خراہے مکا تیب کے ذریعے لوگوں کے دلوں تک تیجے وین کو

ہوتی انہوں نے

ہوتی ہا ان کے دلوں شن پیدا کی جس کے نتیج شن انہوں نے

تقریباً ( ۵۰۰۰ ) پانچ برارافر اوکولور نبست سے نواز کر محلف بنگہوں تک بھیجا ان حضرات

نے کام کیا۔ امام ربائی مجد والف ڈائی میٹیوٹ کے فرز عربائشین خواد مصوم میٹیوٹ کی جو نوابہ

سیف الدین میٹیوٹ اکی محنت کے نیچ شن کاراور نگ زیب میٹیوٹ جیسا ایک بادشاہ کر را

## دوقومي نظرييه:

دوقوی تظرید کی سوی سب سے پہلے امام رہائی مجدوالف ٹانی وکھا ان کی تعلق کی تو یہ اللہ میں کہ تو ہے۔ پہلا مرصلہ تھا وارالعلوم دیویتد کا کہ جس نے بھوی طور پر اللہ تعالی نے دلوں کی زمین کو تیار کرنے کے لیے اک مردمجا ہدکوید افر ما دیا۔

## دوسرامر حله شاه ولى الله كى ولا دست:

دومرےمرسلے میں شاہ حیدالرجیم مینیدہ ایک ہزدگ تصریف میں ان کے بال ایک بینا کے ایک بینا میں ان کے بال ایک بینا ہوا جن کا تام اتبول نے شاہ وئی الله دکھا۔ یہ پیرجب ابتدائی جوانی علی تدم دکھتا ہے تا ہوں کا تام الرحانی میں ایو طاہر مدنی مینیدہ سے جاکر حدیث کا علم حاصل کرتا ہے بالآ خر

(خطبات فقير المحقق المحقق المحقق المحقق المائية والمحقق المائية المحقق المائية المائ

منتف اسا تذو سے علم حدیث علم تغیر حاصل کر کے انہوں نے دہلی میں آ کر علم کے بیہ موتی کھیر نے شروع کردیے ۔ اول بی بیجھے کہ لوگوں کے دلوں کی زمین میں انہوں نے علم کے نظام النے شروع کردیے وہ جودوس سے مرحل کا کام تھاوہ اللہ نے فاعمان ولی اللہ سے لیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تو کہ اللہ تا اسب سے پہلے قرآن مجید کی فاری زبان میں تغییر کئی اللہ محدث دہلوی تو کہ اللہ میں اللہ میں ان کے دو کسی ان کے جیئے شاہ حمید المحریز تو کہ اللہ میں اور شاہ عبد المقاور تو کہ اللہ میں اللہ میں اور شاہ عبد المقاور تو کہ اللہ اللہ میں اور شاہ عبد المقاور تو کہ اللہ اللہ میں اور شاہ عبد المقاور تو کہ اللہ اللہ اللہ میں اور شاہ عبد المقاور تو کہ اللہ اللہ اللہ اللہ میں اور شاہ عبد المقاور تو کہ اللہ اللہ اللہ اللہ میں اور شاہ عبد المقاور میں اللہ میں اور شاہ عبد المقاور میں اللہ میں اور شاہ عبد المور میں اللہ میں ال

#### مصرت شاه عبدالقادر عطفه كاالها ي ترجمه:

حضرت بین الحدیث مینید فرمایا کرتے تھے کہ شاہ میدالقا در کا تر جمدالها می تھا چونکہ علاء کی مخل ہے چند مثالین تا کی محسوس ہو کہ بھائی واقعی ان کا ترجمہ کیا تھا۔

هُ إِنَّ الْحَسَنْتِ يُنْمِينَ سَوَّسُكِ

اس کا ترجہ جب انہوں نے ترجہ کیا کہ تیکیاں دورکرتی ہیں ہرائیوں کو ۔ تو حاشیہ میں لکھا کہ جے میل اسے صابن اسے پوری طرح سمجما دی گئی کہ تیکیاں ہرائیوں کو کس طرح مناتی ہیں۔ قرآن جمید کی آیت

﴿بَلْ يَدَادُ مَيْسُوْطَتْنِ﴾

اس كرته على كيفت بي كردو بالحدايك قيركا أيك مهركا ترجمه ايها كياكه بات كو الجيى طرح سجماديا

﴿ نَسْماً مُنْسِيّاً ﴾

اس کا ترجہ منسرین نے ہوں کیا کہ ہوئی آئی تمرشاہ صاحب نے لکھا کہ ہوئی ہری آئی۔لِفُر وُجِهِدُ حَافِظُوْنَ اس کا ترجہ اکٹر عشرین نے کیا جوشرم گاہوں کی حقاظت کرتے ہیں تحرصترت شاہ صاحب نے ترجہ کیا جوتھا سے ہیں اپنے شرم گاہوں کو ایسے الفاظ استعال کے کہ جومن وحن اس کامنہوم انسان کے ذہن جی بنعادیتے ہیں۔قرآن جیدگی آیت اولاً کہ منستہ النہ استعال کے کہ جومن وحن اس کا ترجمه اکثر مفسرین نے بیکیا کہ مم ہاتھ لگاؤ عورتوں کو اور معتربت شاہ صاحب میں اور معتربت شاہ صاحب میں الفاظ کے ماتھ ایس کا ترجمہ بول کیا کہ باتم لگوعورتوں کو ان الفاظ کے ساتھ ایسامضمون بیان نیا کہ سب اختلاف ختم کر کے دکھ دیے۔

## شاه عبدالعزيز وشاطة كافتوى:

چنانچرالا کا اشال محضرت شاہ ولی اللہ محدث والوی میں کا انتقال ہواتو ان کے جانشیں ان کے بینے شاہ عبدالعزیز بے انہوں نے جب حالات دیکھے اور انہوں نے دیکھا فرگیوں نے اسلام کی مخالفت ہیں کیا کیا کام مرانجام دیے ۔ تو انہوں نے الے کیا ہیں ایک نتوی جاری کیا کہ مسلمانوں کو آزادی حاصل کرنی چاہیے یہ فتوی بعد میں آنے والی تحریک کا بنیادی سبب بنا۔ چنانچ تحریک رہیں دومال تحریک خلافت جنگ آزادی تحریک تحریک تریک موالات جیل محروح کے اور معرکہ بالاکوٹ یہ تمام کے تاج دالے والا محتے معرک مرحلہ تھا جو خاندان ولی اللہ نے مرانجام دیا۔

تیسرا مرصلہ حضرت مولانا قاسم نالولوی و کھناؤہ کے ہاتھوں سے وجود میں آیا۔

۱۸۵۸ء کی جنگ آزادی جینے کے بعد فرقی نے مسلمانوں کے اور کھنجہ کس دیا چنانچہ امراء
کی زمینیں چین کی کئیں۔ مدارس کے ساتھ جو وقف کی زمینیں تھیں ان کو حکومت کی تحویل میں لے کرمدارس کا گلا گھونٹ دیا گیا دیلی میں (۲۰۰۰) چار ہزار مدارس بند ہو گئے مدرسہ رہمیہ شاہ ولی اللہ محدث دیلوی و واقف کی ویڈ وزر سے اس کی محارت کوشتم کردیا گیا اس وقت علم کے تین مراکز اور کھنو میں فقداور اصول علم کے تین مراکز اور کھنو میں فقداور اصول فقد کا مرکز اور خیر آباد میں فنون کا مرکز ان تین مراکز کوا چی طرح شتم کردیا گیا فرگی ہے سوچنا فقد کا مرکز اور خیر آباد میں فنون کا مرکز ان تین مراکز کوا چی طرح شتم کردیا گیا فرگی ہے سوچنا فقد کا مرکز اور خیر آباد میں فنون کا مرکز ان تین مراکز کوا چی طرح شتم کردیا گیا فرگی ہے سوچنا فقا کرشا بیاس کے بعد اسلام کا تام لینے والے دنیا میں خیس دیں گئی میں دیا گیا گئی جن کے ول میں

درد تمنی وہ فکر مندرہے کہ آخر مسلمانوں ہے دنیا کا مال چلا گیا اس کی تو کوئی اہمیت نہیں دوبارہ بھی ل سکتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کا دین تو ان کے ہاتھوں ہے نہ جائے۔

#### حضرت مولانا قاسم نا نوتوى عطية كادردمندول:

لہٰذاایک دردمندول رکھنےوالے حضرت مولانا قاسم نا نوتوی و کھنے انہوں نے اپنے سے سے سرال میں ویو بند چھوٹی کی بنتی تنی وہاں پر ایک استاداورا یک شاگرو کے ذریعے سے سے کام شروع کیا پڑھانے والے بھی ملاحموداور پڑھنے والے بھی محمودالیس عارت بھی نہیں تنی انار کے درخت کے بیچے کام شروع ہوا گریے کام اتنا خاموثی سے شروع کیا گیا کہ اس کی طرف کسی کی توجہ بن نہ گئی چتا نچے کی سائوں کے بعد جب مسلمانوں کو آزادی ملی تو بیلم کا ایک بڑامرکز بن کرونیا بیس کا ایر ہوا۔

#### دارالعلوم د يو بند كاستك بنياد:

چنا نچے شاہ عبدالغنی مجدوی کے شاگر دموانا مملوک علی جواستادکل کہلاتے ہیں۔ان
کے شاگر دموانا قاسم نا نوتوی و و اللہ انہوں نے ۱۳۰۰ کی کا ۱۹۰۸ مرم الحرام کو دارالعلوم
دیو بند کا سنگ بنیا در کھا۔سنگ بنیا دبھی حضرت سے شاہ ایک برزرگ سے جن کے ہاتھوں
ر کھوایا گیا جن کے بارے بیل حضرت موانا قاسم نا نوتوی و اللہ نے اعلان کیا کہ جنہوں
نے کبیرہ گناہ تو کیا کرنا کبیرہ گناہ کرنے کا پکاارادہ بھی کبھی دل بیل نہیں کیا۔ایے متقی اور
پر بیزگار لوگوں سے دارالعلوم کا سنگ بنیاد ر کھوایا گیا۔خواب بیل نی علیہ السلام نے
دارالعلوم کی جوحدود تم اس کے بارے بیل نشاعہ بی فرمائی۔اوراس کے بینے بیل وارالعلوم
کی بنیادر کھی گئی۔

#### اصول ہشت گانہ

اصول بشت كاندبنا كراس كى بنيادتوكل على الله كوبتايا كيا- الله دب العزت برنظر

. كنه بدايس سن رزها يا كه جم كه يسكته بي بدادارها بسس عَلَى التَّقُوى كى بنياد يرونياش و.ورش آيا .

## پھرتم ہی تم رہو گئے:

اس ادار سے بیل تعلیم پانے والے جودوس کروپ کوگ تھان بیل معترت اقدس تھانوی مینید بھی تھے پراستے با فعداالل اللہ تھے کدان کی نظر میں ہرونت علم پر عمل افلاص کے ساتھ کرتا ہے جز ہروفت پیش نظر ہی گئے۔ چنا نچدان کی جب وستار بندی کے لیے تیار یاں ہوئی تو معترت تھانوی پیٹیٹ نظر ہی گئے۔ چنا نچدان کی جب وستار بندی کے لیے تیار یاں ہوئی تو معترت تھانوی پیٹیٹ فٹر الہتد پیٹیٹ کے باس می اور آئے موں سے آنسوآ می اور کہنے گے معترت ہم نے ستا ہے کہ مدر سے کی انتظامیہ ہماری وستار بندی کروانا چاہتی ہے۔ ہم طلباء اس لیے شکر آئے ہیں ہماری وستار بندی نہ کروانی جائے ایسا نہ ہو کہ ہیں وارالعلوم کی بدنا کی ہوجائے۔ معترست شخ الہند قبل لگا کر چیٹھے تھے سید سے ہو نہ ہو کہ ہیں وارالعلوم کی بدنا کی ہوجائے۔ معترست شخ الہند قبل لگا کر چیٹھے تھے سید سے ہو کر چیٹھے فرمانے گئے گئے۔ اشرف علی تم اپنے استادوں کے سامنے ہوتے ہو تہ ہیں اپنا آپ نظر جیس آتا۔ جب ہم تہیں ہوئے گئے گرتم ہی تم ہوگے اور واقعی مروفاندر کی زبان سے بیگلی ہوئی بات وقت نے تابت کروی کہ ایک وقت تھا کہ معترت تھانوی چھائے کو اللہ رب العزب نے بات وقت نے تابت کروی کہ ایک وقت تھا کہ معترت تھانوی چھائے کو اللہ رب العزب نے بھولی بات وقت نے تابت کروی کہ ایک وقت تھا کہ معترت تھانوی چھائے کو اللہ رب

## علماء ديوبند كي چند تمايا سمقات:

علاء ویو بند کو انته رب العزت نے چند قمایاں صفات عطافر ما کیں۔ خوبیال عطا
فر ما کیں ان کوسات مختلف انداز بیس آپ کی خدمت بیس پیش کیا جاسکتا ہے۔ ایک سیہ ہے
کہ دان کے دلوں بیں انگہ رب العزت کی حجت اتن تھی عظمت اتن تھی کہ وہ شرک یا شرکت
سے متعلق کوئی بھی چھوٹی می چیز کو قبول کرنے کے لیے چرگز تیار جیس ہوتے تھے اس کے
لیے انہوں نے مستقل کام کیے چتا ہے شاہ اسلمیل شہید کی بھائے نے تقویۃ الایمان کھی معترت
مولا ناظیل احد سہار نیور کی میزالہ نے براجین قاطعہ کھی معترت میں میں ہوئے فاوی

( فطب ت فقي 🕥 ﴿ ١٨٥٥ ﴿ ١٩٠٥ ﴿ ١٩٠٥ ﴿ ١٩٠٥ ﴾ الله علمات و ويند ت ملمي كار . ٢

بت برسی شهوت برسی قبر برسی گفس برسی کا خاتمه:

یہ وہ حضرات تنے کہ جنہوں نے اس دنیا ہے بت پرتی ٔ قبر پرتی ٔ نفس پرتی شہوت پرتی ہرتنم کے غیر کی پرسنش کوئٹم کر کے ایک خدا پرتی کی تعلیم کر کے دکھا دیا۔ اکا برعلیاء دیو بندا ورعشق رسمالت میں گئی کیا۔

دوسری صغت ان کی میتی کہ ان کے دلوں میں نبی علیہ السلام کی محبت بہت معنبوط تھی ول ان کے نبی علیہ السلام کی محبت سے لبریز تھے۔ چنا نبچہ اکا یرین علاء دیو بند میں سے صرف دوحضرات کی ایک دویا تھی میں عاجز نقل کرتا ہے۔ ایک حضرت مولانا قاسم نا نولؤی عاشق رسول تھے فرماتے ہیں:

 مير يجبوب كالنبدكار كلم مح مبز مواور ش ال مبزر مك كاجوتا اين ياؤل كاعربين لوں۔ا تنااوب کا خیال کرنے والے بزرگ تھے۔ چنانچوا یک وفعہ جب مدینة منور و حاضر ہوئے تو روضہا ٹورکود مکھ کر قرباتے ہیں۔

> دمکتارہے تیرے روضہ کا معفر چکتی رہے تیرے رومنے کی جالی جمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابوذر ہمیں بھی عطا ہو روح بلال فرما<u>تے</u> ہیں

امیدیں لاکول ہیں لیکن یوی امید ہے ہے کہ ہوسگان مدینہ میں نام شار جیول تو ساتھ فیضان حرم کے تیرے چرول مرول تو کھا کی مدینہ کے جھ کومرغ وہار ا يك مرتبه في عليه السلام كى خدمت من بدعاجة اندملام كرك باب تشريف المسة تولوگوں نے دیکھا کہ چہرہ بڑا ہرانوار ہوچھا کہ حضرت آئ تو کیجے بجیب کیفیات ہیں حضرت نے شعر میں جواب دیا فرماتے ہیں

> میرے آتا کاجھ ہے اتارم تھا مجر دیا میرا دائن کھیلات سے یہنے ہے است کرم کا مجب اللہ ہے نشہ رنگ لایا ہائے سے پہلے

جب مدين طيبيت واليس آئے كيلو كتيد فعرى ير نظر دال كرشعر قرماتے ہيں: بزارول بارتحم ير اے مدينہ من فداہوتا

جوبس جانا تومركر بمي نديس تجهيس ورابونا

در كسے جام شريعت در كسے سندان عشق:

حعرت كنكوى مين والله رب العزب في عشق رسول الثينامين أيك خاص شان عطافر مائی تھی۔ جنانجدان کا واقعہ ہے کہ اسینے طلیا م کوصدیث یاک کا درس وے رہے تنے ا ما ك بارش شروع بوكى بارش كى وجه الحلياء إلى كما ييل الدكر كر يش بط كاور ان كر بحر ت التي كا ييل الديل المركم من بها با اوران طلباء ان ك جوت الى جوت الى جوت التي وي المنظوى وي المنظوة التي الدوال بجها با اوران طلباء ك جوت الى بين والمنظوة كا المنظوة ال

تو الله رب العزت نے ان کوشق رسول میں ایک خاص شان مطاء فرمائی تنی رتو ایک ہاتھ میں یوں بھے تو حیدتنی اور دوسرے ہاتھ میں ان کے عشق رسالت می ایک آبار در کیے جام شریعت در کیے سندان عشق

علمائے و بوبند کے ملی کمالات:

علائے دیو بند کے علمی کمالات اس قدر ہیں کہ انسان ان کے علم کے بارے ہیں پڑھ کر جیران ہوجا تا ہے۔

حضرت مولانا قاسم نافوتو ی میناید مقیره شاه جهال مین تشریف لے جاتے اور تمام فراہب والوں کے سامنے دین اسلام کی حقائیت کو واضح فرماتے حتی کہ کتنے لوگ تنے جو ان کے اس بیان کوئن کراسلام کے دائمن میں وافل ہوجائے نئے۔

حعزت شیخ البند مینادی آیک رجهای کانون کومردی کے موسم میں دھوپ لکوانے کا ارادہ فرمایا کرفی کی دجہ سے مختلوطہ کما ایوں کے ضافتے ہوئے کا ڈر ہوتا ہے۔اس زمانے یں آوات زیادہ جما ہے قانے ہمی آئیں ہوتے ہے۔ بب انہوں نے کتا ہیں یا ہروہوں میں آلوا کیں آو طالب علم نے کیا حضرت ایک کتاب کے صفحہ میک نے کھالیے قرمایا کہ بھائی اس پرسادہ کا فذہو کر کراس کی عیارت کو کھل کردواس نے کیا حضرت بیر کتاب آؤیس نے کہا حضرت بیر کتاب آؤیس نے کہا حضرت بیر کتاب آؤیس نے وکھیلے سال پڑھی تھی اور زبانی یاد میں بیان میارت آویا ور بانی یاد میں بتاو کتاب ولئی ہے۔ اس نے کہا حضرت میر ک ہے۔ حضرت نے قرمایا جس سے کا بین میارت ہو میارت کے الفاظ پڑھے حضرت نے قرمایا جس سے آھے مہارت ہو منظم ہوگئی اس نے وہ میارت کے الفاظ پڑھے حضرت نے قرمایا مفول کو زبانی کھوا کر کھمل کروادیا۔

## حضرت انورشاه شميري ميشك كاحافظة

حدرت کا تمیری و الله جب بهاد لیور علی تم نیوت علی تشریف لاے واس وقت

قادیاندوں نے ایک کتاب کی عبارت ویش کی اس عبارت کو پڑھنے ہے کویا وہ تھیک ہے اس

کداکا پر اہل سنت کے موقف ہے ہے کہ قادیانیوں کا جوموقف ہے گویا وہ تھیک ہے اس

عبارت ہے ہوں تا بت بوتا ہے اب انہوں نے کتاب می دکھائی جج نے کہا کتاب می

میک اور عبارت بی بھی بھی بھی تی ہے۔ صورت کا تھیری ویکھائی فرمانے گئے کہ جس ایک طالب
علم ہوں ہدمو کد دینا جا جے جس میں اس کے دور کے عربی تیس آ وی گا جس ایک طالب
متا کی سال پہلے پڑھی تی ۔ یہ کتاب ذرا جھے دکھا ہے۔ آپ نے کتاب لے کر پڑھی اور
فرمایا کہ لکھنے والے نے اس جس سے ایک لائن ہوری کی ہوری حذف کر دی ہے تھیل

عبارت جب آگل سے اس کر پڑھی جاتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ جو یہ کہتے ہیں
وومری کتاب منگائی جائے جب وومری کتاب منگائی گی او صورت کے کہنے کے مطابق
ورمیان علی سے وہ ایک لائن حذف یائی گی۔ اس نے ہوجھا کہ صورت کے کہنے کے مطابق
درمیان علی سے وہ ایک لائن حذف یائی گی۔ اس نے ہوجھا کہ صورت آ ہے کو یہ بات
کیری طرح معن تی ۔ وہ مایا ستا بھی سال پہلے پڑھا تھا آ بی بھی دی عبارت بھی ہے۔ دون میں

# حضرت تفانوي مناليكاعلى مقام:

حفرت اقدس تھا تو ی و و و ایک میں ہے۔ ہی علیہ السلام کی عبت میں نشر الطبیب فی ذکر النبی الحبیب المجان کا ایک بوا کا دنامہ بیہے۔ دوسرے کا رناموں کے ساتھ کہ انہوں نے تصوف وسلوک کو قرآن جمید سے قابت فرمایا چنا نچ سلوک کے سائل جو انہوں نے اپنی تغییر میں بیان فرمائے وہ الی چیز ہے کہ جو ایک تمایاں حیثیت رکمتی جو انہوں نے اپنی تغییر میں بوجے سے معرم سے کا تغییری و و ایک جی کہ جو ایک تمایاں حیثیت رکمتی ہو ایک خورت کا تمیری و و ایک و وہ ایک چیز ہے کہ جو ایک تمایاں حیثیت رکمتی ہو ایک اور دو کی تماییں اور تغییر میں بوجے سے اپنے طلباء کو ابتداء میں تفرید نے تھے۔ لیکن جب بیان القرآن ان کی تظریب کری تو فرمات ہو گیا۔ اب میں فرماتے ہیں کہ اس کو دیکھنے کے بعد حضرت نے فرمایا کھم اردو میں شقل ہو گیا۔ اب میں طلباء کو اردو کی بی بوجے ہے من خوبی کروں گا گویا پہلے حربی کی تفاسیر بوجی جاتی تغییر اب اس بیان القرآن کی عظمت کو دیکھر کر انہوں نے گویا اردو کی تفسیر بوجے کی بھی اجاز سے مطافر مادی اس سے ان کی عظمت کو کھر کو انہوں نے گویا اردو کی تفسیر بوجے کی بھی اجاز سے مطافر مادی اس سے ان کی عظمت کو کھر کو انہوں نے گویا اردو کی تفسیر بوجے کے بھی مقام کا اندازہ دی گائیں۔

# حضرت مرني ومين كادرس مديث:

حضرت مدنی و و الله کی مرتبا ہے اجلاس سے دات کو تین ہے آتے تو طلباء دربان سے دید کہدکر موتے کہ جب بھی حضرت تشریف لا کیں آپ جمیں جگاد ہے گا۔ چنا نچہ اتن دیر حضرت دور کھت تحیة المسجد ادافر ماتے اتن دیر دربان طلباء کو جگا دیتا۔ حضرت ملام مجیر سے بیچے درس حدیث کی بودی کلاس آپ کی منظر ہوتی دات کے تین ہے حضرت مدنی درا حدیث کی بودی کلاس آپ کی منظر ہوتی دات کے تین ہے حضرت مدنی درا حدیث دیا کرتے۔

# حضرت مولانا يجي وكالله كالميم شغوليت:

حضرت مولانا بیکی کوتماسہ حمین کی الیمین زبانی یا دخیں بلکہ قیصدہ بروہ زبانی یا دخا۔ سلم دوسومرتبہ سیج کے ساتھ انہوں نے اس کو پڑھا۔ ایک دفعہ دل میں خیال آیا کہ بمی

#### 

درصت بوتی تو سردی کے موسم میں دھوپ میں بیٹھ کر گناچوس سے اتنی علمی معروفیت کہ ۱۸ سال ان کو گناچو سنے کی فرصت دیل کی ۔ بیا کا پرین علا ودیو بند کاعلمی مقام تھا۔ علما ود یو بند کی علمی خد مات:

حضرت مولانا قاسم نا ٹوتوی آریاساج تحریک کے خلاف جوکام کیا اس کے بڑھتے طوفان کوانہوں نے بتد کردیا۔

حضرت فی البند مینادی نے الناک بیل میں جا کرتغیرلکسی۔ حضرت کشمیری میلید نے بخادی کی شرح لکسی۔

حضرت مولانا حسين احديدنى مينية في المال معرنوى من درس مديث ديا-حضرت مولانا ظفر احد حماني مولية في احياء استن كسى-

پنجاب یو نیورش میں ایک کماب ہے جس میں کھھاہے کہ حضرت اقدی تھا توی جھٹا کے نے دین اسلام پر 2800 کما بیں کھمی جیں۔ چٹا ٹچھانہوں نے اس پر حضرت کی کتب پر لسٹ بھی دی ہے۔

حضرت کے اوپر اس میں نسٹ وی مئی کہ معترت اور ۱۸۹ کتابیں وین اسلام پر تکھیں۔

حضرت سهار نيوري وكالله في المبهود كالم

حضرت مولانا الیاس مواللہ نے دوت ویلنے کا کام شروع کیا جواس وقت الحمد الله ۱۸ اے بھی زیاد و ملکول میں پھیلا ہوا ہے۔

حصرت مولانا ذکریا مینیا گیری نیستان اعمال تکسی جس کوانند نے ایس قبولیت دی که آج قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ دنیا میں پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ توعلاء دیو بند کے علی کا است جو تھائی کی وجہ سے ملی خدمات بھی ہرائیام دیں اور بیٹا بت کردیا کے علاء دیو بند ہر میدان میں دین کوئے اعداز میں امت کے سامنے چیش کرنے والے ایل۔

## (خطبات نقير 🛈 ديوبند كے اللہ 🗘 🖒 🖒 🗫 علمات ديوبند كے اللہ كار تا ہے)

## علماء د يو بندك تاريخي كارناه.

انبول نے بیٹا بت کردیا کہ مولوں تام ہام ابوطنیقہ یکھنڈی کی فقا بت کا مولوں تام ہام مالک یکھنڈی کی گراُت کا مولوں تام ہام مالک یکھنڈی کی گراُت کا مولویت نام ہام احمد بن خبل کی فیلڈی استقامت کا ابن دینار وی اللہ کی ابنا ح سنت کا حضرت مجد دالف ٹائی وی اللہ کی صفائی قلب کا شاہ ولی اللہ محمد شدولوی وی اللہ کی مصفائی قلب کا شاہ ولی اللہ محمد شدولوی وی اللہ کی مصفائی قلب کا شاہ ولی اللہ میں اللہ کی مشاہ کی محمدت کا حضرت نا نوتو کی وی اللہ کی کھمت کا حضرت نا نوتو کی وی اللہ کی کھمت کا حضرت شنا البند وی والیہ کی کھمت کا حضرت شنا البند وی والیہ کی کھمت کا دور حضرت شنا البند وی والیہ کی کھمت کا دور حضرت شنا البند وی والیہ کی کھمت کا دور حضرت شنا البند وی والیہ کی کھمت کا دور حضرت شنا البند وی والیہ کی کھمت کا دور حضرت شنا البند وی والیہ کی کھمت کا دور حضرت شنا البند وی والیہ کی کھمت کا دور حضرت شنا البند وی والیہ کی کھمت کا دور حضرت شنا البند وی والیہ کی کھمت کا دور حضرت شنا البند وی والیہ کی کھمت کا دور حضرت شنا دور حضرت شنا دور کا میں البند وی والیہ کی کھمت کا دور حضرت شنا دور کی میں البند وی والیہ کی کھمت کا دور حضرت شنا دور کا میں البند وی والیہ کی کھمت کا دور حضرت شنا دور کا میں البند وی والیہ کی کھمت کا دور حضرت شنا دور کا میں دور کی کھرائی کے کھرائی کھرائی کی کھرائی کھرائی کے کھرائی کی کھرائی کے کھرائی کے کھرائی کے کھرائی کی کھرائی کے کھرائی کے کھرائی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کے کھرائی کے کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کے کھرائی کے کھرائی کھرائی کی کھرائی کے کھرائی کے کھرائی کی کھرائی کے کھرائی کے کھرائی کے کھرائی کی کھرائی کے کھرائی کے

﴿ اُولَٰذِكَ اٰبَائِی فَجِنْنِی بِمِثْلِهِمْ اِنَا جَمَعَتْنَا یَا جَرِیْرٌ ٱلْمَجَامِعُ ﴿ اَلْمَجَامِعُ ﴿ اَلْمَجَامِعُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

# علماء د يو بند كي علم اندكارنا د.

اگران اکابر کے حالات زعرگی ہو چیتے ہیں تو ذرا مالٹا کے درود یوار سے پوچھتے کہ بھنے البند کی شخصیت کیسی تقی۔

دینا ہال کرا چی کے درود یوارے یو چیئے کہ حضرت مولانا حسین احدید نی میلید کی جراکت کیسی تھی؟

جزیرہ انڈ مان سے ہوچھے کہ مولا ناجعفر خان تفاہیر ی پینٹیڈی کی عقمت کیائتی۔ بالاکوٹ کے منظریزوں سے جاکر ہوچھتے کہ شاہ آسلعیل شہید بینٹیڈی کی شجاعت کیسی

تشيء

میاں والی اور سکمری جیلوں سے جاکر ہو چھتے کہ عطاء اللہ شاہ صاحب مراہد کا ندر استقامت کنٹی تنی ؟

اگرعلاء و یوبند کی علمی خدمات دیکھنی ہیں تو دیلی سے لے کر پیا ور تک خیبر جرنیلی موجود ہیں ذرا ان ورختوں سے واستانیں موجود ہیں ذرا ان ورختوں سے واستانیں پوچھ لیجئے کہ علاء و یوبند کو جب چائی پرتہارے او پرافکا دیا گیا تو اس وقت تم نے ان میں کیسی استقامت دیکھی تھی بلکہ چائی گروں کے ان پستدول سے جاکر پوچھے کہ جہیں کن لوگوں نے چوم کر اپنے سینے سے لگایا اور اللہ کے نام پر چائی کے او پر چڑھ کر تابت کرویا کہ جم اپنی جان تو قربان کر سکتے ہیں گین اسے ایمان کا سودائیں کر سکتے۔

کفرناچا جن کے آگے بھی کا ناج جس طرح جلتے توے پر ناج کرتاہے سپند ان میں قاسم ہو یا الورشاہ کہ محود آلحن سب کے دل تھے دردمنداور سب کی فطرت ارجند

## علماء ديوبنداسلاف كى تجىنسبت كامن

علیائے دیوبند کی ایک اورخو فی کہ ان کو اپنے اسلاف کے ساتھ کی تسبت تھی اور یہ نسبت الیمی کی تھی کہ اس کی چھو مٹالیس یوی جیران کن جیں۔ ذرا توجہ فرمائے گا کہ امام مالک میں ہوگی میں درس حدیث دیا علماء دیوبند میں سے حضرت مولانا حسین مالک میں ہوئی میں درس حدیث دیا علماء دیوبند میں سے حضرت مولانا حسین احمد مدتی میں ہوئے ہے ان کا روحانی وارث بن کر دکھایا اور مسجد نیوی کے اندر ۱۸ اسال درس حدیث دیا۔

حضرت امام بخاری موافق کوفن کیا گیا تو ان کی قبرے خوشبو آئی چنانچدان کے موانی فرزند حضرت مولا تا احمالی لا موری موافقہ جب ان کوفن کیا گیا میانی شریف کے

#### 

قبرستان میں تو ان کی قبرے بھی خوشبو آئی تھی۔

ایام احمد بن منبل می الیدائید انبول نے مسئلہ القرآن میں استقامت کی وہ مثال پیش کردی کہ دنیا جران ہے ان کے دوحائی فرزی صفرت شیخ البند می الید می الثا کے اعمد استقامت کی وہی مثال پیش کردی ۔ چنا نچے جب ان کوفر کی سزائیں اوران کوراتوں کوررونا سرائیں ویتا ہاں وقت بے قرار ہوتے اورائے شیخ سے عوش کرتے معزت کوئی الی بات فرما و بیج جس سے بیآ پ کومزاندوین لکلیف نہ پہنچا کی مگر شیخ البند فرماتے ہر کرنیں ایک مرجد و جارشا کردوں نے ال کرسب کے سب نے عوض کیا۔ معزت اب کلیف ہم سے بین ویک و ایک کا تیا ہوں ایک بات کردیں آخرام ہوئے کی کرنی آئیل کوئی تو آپ الی بات کردیں آخرام ہوئے کی کرنی الیک مرجد دو جارشا کردوں نے ال کر سب کے سب نے عوض کیا۔ معزت اب لکیل کسی کوئی حیا ہوئی ذوصی لفظ استعمال کر لیجے تا کہ آپ کو بیٹ کلیف نہ پہنچے۔ اس وقت معزرت شخط البندا ٹھ کر بیٹر می فرمانی میں وارث ہوں دھرت شہر بین ہوں احمد میں موحائی بیٹا ہوں معزرت شخط الی میں دوحائی بیٹا ہوں اس میں دوحائی بیٹا ہوں ایا میا لک کوئی ہو گئی گئی کا میں دوحائی بیٹا ہوں کی سے بیٹا ہوں ایا میا لک کوئی ہو گئی گئی میں دوحائی بیٹا ہوں کا میں دوحائی بیٹا ہوں ایا میا لک کوئی ہو گئی میں دوحائی بیٹا ہوں کوئیس لگال کی سے بیٹا ہوں ایا میا لک کوئی ہو گئی گئی میں دوحائی بیٹا ہوں ایا میا لک کوئی کا میں دوحائی بیٹا ہوں کوئیس لگال کی ساز کوئی لگال سے بیٹا ہوں کوئی میں سے دل سے ایمان کوئیس لگال سے بیٹا ہوگی میں سے دل سے ایمان کوئیس لگال سے بیٹا ہوگی میں سے دل سے ایمان کوئیس لگال سے بیٹا ہوگی میں سے دل سے ایمان کوئیس لگال

حالات کے قدموں میں قلندر تہیں گرتا ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا گرتے ہیں سمندر میں بدے شوق سے دریا لیکن کمی دریامی سمندر نہیں گرتا

تكوين شبتين:

بعض چیزیں انسان کے بس میں ہوتیں کو بی انداز سے پیش آتی ہیں مگراس سے نبیت کے سے ہوئے کے جوت طاکرتے ہیں۔ کہ صفرت شاہ عبدالعزیز میں اللہ نے ان کو بڑی فقاہت دی تھی اور بہت علم عطافر مایا تھا۔ ان کی وقات ۱۳۳۹ ہے ہی موئی۔ حضرت شاہ اساعیل شہید نے تقویۃ الا بھان کھی شرک کی جڑیں اکھاڑ کر دکھ دیں پورے ایک ۱۰۰ اسال کے بعد حضرت مولا ناظیل احمد سہار نیوری میڈاڈ جنہوں نے براہین قاطعہ کھی ان کی ۱۳۳۱ ہی وقات ہوئی ہے۔ علامہ شامی میڈاڈ جن کی فقاہت آج تمام علاء پر ظاہر ہے کہ فقادی شامی ہر دارالا فقاء کے اعمد موجود ہوتا ہے۔ ان کی وفات ہوئی ہے تکو بی میں ہوئی ۔ ٹھیک ایک سوسال کے بعد ۱۳۵۲ ہے میں صفرت کھیری کی وفات ہوئی ہے تکو بی سی ہوئی ۔ ٹھیک ایک سوسال کے بعد ۱۳۵۲ ہے میں صفرت کھیری کی وفات ہوئی ہے تکو بی سیتیں ہیں جو اللہ نے وارثوں کو ان کے مورث کے ساتھ عطافر مادی۔ ان کے اکا ہر کے ساتھ عطافر مادی۔

چنانچدایک توجہ طلب بات ہے۔ ۱۸۲۸ کیم مئی اتوارکا دن پٹاور کے چوک میں شاہ اسمعیل شہید میں تاہ ہے۔ کا میں شاہ اسمعیل شہید میں تھا۔ اور ۲۱۹ کیم می اتوار کا علی شاہ کی اتوار کا در بناتہ کے میر ساتہ میں میں تو اس جوک کے اعدان کیا تھا۔ اور ۲۱ کی بندش کا اعلان کا در بناتہ ہے جب حضرت مفتی محمود نے اس چوک کے اعدر شراب کی بندش کا اعلان فرہ ہو۔

## کینچی و ہیں پیرخا کے جہاں کاخمیر تھا:

پھ باتش انسان کے افتیار میں ہوتی ہیں اور کی افتیار میں ہوتیں ان میں ہمی الردیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے ہمار الار کا یہ ان ملا و او برند لوائے اکا بر کے ساتھ کی تبتیل عطافر ما کیں چنا نچہ برموس کے دل میں تؤپ ہوتی ہے کہ بھے نی عبد اسلام کے تدمول میں جگر ال جائے ہیں جگر ال جائے ہیں الار کی بھیا اگا براس کے تدمول میں جگر ال جائے ہیں جگر ال جائے ہیں الار کی بھیا تھے اکا براس کے لیے تؤپ تھے دھٹرت محرین خطاب الطوق و عاما گلتے تھے اے اللہ جھے شہادت کی موت عطافر ما اور مدید میں فرن ہونے کی سعادت نصیب فرما یہ وہ سعاد تیں ہیں۔ یہ سعاد تنمی ہیں جائے ہے ہمارے ما کی جائے ہے ہمارے ما کی اللہ دیا ہوئے کی سعادت نصیب فرما یہ وہ سعاد تیں جی سیاد اللہ کی مہاج کہ مرکب العزب العزب العزب العزب العزب العزب العزب العزب کے ہمارے ما کی معادت نصیب الکری کے ایک طرف ذن الداد اللہ کی مہاج کہ مرکب میں جنت معلی میں معرب خدیجہ الکبری کے ایک طرف ذن

ہو ان کے بعد حضرت لا ہوں یہ بینے دہ بھی جنت معلی میں صفرت خد بجہ الکہری رضی اللہ عنہا کے قد بین کی طرف وقن ہوئے گھریاتی حضرات مولا تا بدرعالم میں ہوئے جوعلاء دیو بھر میں اللہ عنہا کرد تھے۔ ان کے شاگر دیتے۔ ان کی دوات بھی مہید بھی ہوئی۔ چنا نچہ جنت المعظم میں حضرت عثان دائلت کے پہلو میں وقن وفات بھی مہید بھی ہوئی۔ چنا نچہ جنت المعظم میں حضرت عثان دائلت کے پہلو میں وقن ہوئے۔ حضرت مولا تا عبد الفقور مدنی ہوئی ہوئے ان کی بھی دفات مدید طیب میں ہوئی جنت المعظم میں مولی جنت المعظم میں حضرت عثان فی دائلت کے دائی جانب وقن ہوئے۔ حضرت طیل احمد میر تھی ہوئی اور حضرت ایرا ہی جوئی علیہ الملام کے فرز می اور جسورت ایرا ہی جوئی علیہ الملام کے فرز می اور جسورت ایرا ہی جوئی علیہ الملام کے فرز می اور جسورت ایرا ہی میں ہوئی اور جسورت ایرا ہی میں ہوئی اور جسورت ایرا ہی میں ہوئی ہوئی میں ہوئی ہوئی۔ طرف ہیں وفات مدید طیب میں ہوئی اور ان کی مذفین ہوئی ۔ حضرت شی الحد یہ مولا تا ذکر یا ان کی ہی میں وفات مدید طیب میں ہوئی اوران کی مذفین ہوئی ۔ حضرت شی الحد یہ مولا تا ذکر یا ان کی ہی وفات مدید طیب میں ہوئی اوران کی مذفین ہوئی ۔ حضرت شی الحد یہ مولا تا ذکر یا ان کی ہی وفات مدید طیب میں ہوئی اوران کی مذفین ہوئی ۔ حضرت شی الحد یہ مولا تا ذکر یا ان کی ہی وفات مدید طیب میں ہوئی ۔

دیکھتے بیرعشاق رسول ہیں جنیوں نے زیر کیاں بھی قال اللہ قال رسول اللہ میں گزار دیں اور جب ان کی وفات ہو کی تواہے آقا کے قدموں میں جگہ پائی کسی شاعر نے کہا آقا تیری معراج کہ تو لوح وقلم کس کہ پہنچا اور میری معراج کہ میں تیرے قدم کس پہنچا

علائے دیوبندکواللہ رب العزت نے روحانی کالات بھی بدے عطافر مائے تھے۔
چنانچے بید صرات خشک ملال بیس تھے بلکہ صفائی باطن کا کام کرنے والے چنانچے جب مند
حدیث پر بیٹھتے تھے تو عسقلائی اور قسطلائی نظر آئے تھے اور جب مندار شاد پر بیٹھتے تھے تو وقت
کے جدید رکھ تھے اور با بزید رکھ اللہ نظر آیا کرتے تھے۔ جیسے ابھی تھوڑی ویر پہلے کسی بزرگ
نے فر مایا کہ دار العلوم دیو بند کے مہتم سے لے کردر بان تک مب کے سب صاحب نبت
ہوا کرتے تھے چنانچے شن الحدیث مولانا انظر شاہ صاحب ان سے اس عاجرکی ملاقات

وارالعلوم وبوبند میں ہوئی تو انہوں نے بیہ بات اس عاجز کو بتائی فرمانے ملے کہ دارالعلوم کے پہلے بیاس سال میں جو بھی بچہ دارالعلوم سے فراخت حاصل کرتا تھا اس کوسند تو دے وی جاتی تقی محراس کی دستار برندی اس وقت کروائی جاتی تقی جب سی ندسی بزرگ سے مهاحب نسبت بمى موجاتا تفاجردار المعلوم كى انظاميد في مشوره كياشورى في كداس طرح تو طلبا م كا بهت سارا وفت لگ جاتا ہے۔ وس سال پڑھنے میں لگائیں پھر دو حیار سال کسی بیخ کی خدمت میں لگائے اب ان کوموقع ویناجا ہے سیائے محروں پر جا کر قریب کے کسی عی ہے بعت کی نبست عاصل کریں اور بیعنت وہاں کرلیا کریں تو پیچاس سال کے بعد مرجو تعلیمی امتحان باس کرتا تو اس کی دستار بندی کروانی شروع ہوگئی ای لیے اگر کسی آ دمی كوفلفهاورمنطق يرتاز بياتو حمرت نالولوى وينايه كازعر كالوريجي كدوه صاحب نسبت تع اكركسي كوا بن فقابت به ناز بي تو معرت كنكوى مين يكي زير كي كود يمير يكي كوا قامت دين كى كوششوں بية ناز ہے تو معترت شخ البند مينيا كى زعرگى كود كيمے يمسى كواتي تعنيف و تالف يدتاز بية صرت الدس فنانوى مكيد كازع كى ويله اكركس كواين دبانت ير ناز ہے تو معزرت مولا نا انورشاہ مشمیری علیقہ کی زعر کی کودیجے۔ اگر کسی کواسیے تعوی برناز ہے و حضرت مولانامظفر حسین کا عرصلوی میندیک زعری کود مجھے۔ کسی کوائی تو حید برتاز ہے تو صرت شاہ اسمعیل شمیدی زعری کو دیکھے کی کوائے جذبہ دموت وہلی پہناز ہے صعرت مولانا الهاس ويلفيه كازعر كي كود كي اكركسي كوادب اورع بيت يرناز ب وصعرت مولاناسيدسلمان عروى كى زعر كى كو يجيع اكركى كو يحرتقريرية ناز بي تواس كو جاب كه اميرشر بعت معزرت مولانا عطاءالله شاه صاحب يخارى مينيني كي زعر كي كود يجهد - أكركسي كو فرنگی کے خلاف اپنی آزادی کی تر کول بیٹاز ہے تو حضرت مولانا حسین احد مدنی میکندیو زیر کی کو د کیمے میدوہ حصرات تنے جنہوں نے ہرمحاذیہ کام کر کے بتاویا کہ ہم ظاہر میں مجمی وین کا کام کررہے ہیں اور باطن میں نسبت کا نور بھی رکھتے ہیں۔ لہذار نسبت کا نور رکھنے

#### ر سبت = ﴿ الْمُعْلِينِينِ الْمُعَالِقِينِ الْمُعَالِقِينِ الْمُعَالِقِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِي الْمُعِلِينِي الْمُعِلِينِي الْمُعِلِينِي الْمُعِيلِينِي الْمُعِلِينِي الْمُعِلِي الْمُعِلِينِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِي الْمُعِلِينِي الْمُعِلِينِي عِلْمُعِلِي الْمُعِلِينِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِيلِي الْمُعِلِينِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِيلِي الْمُعِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي

والے وہ اکا بر تنے جن کو اللہ نے دین کی خدمت کے لیے تبول قرمالیا تھا۔ چنا نچہ امیر شریعت عطاء اللہ شاہ بخاری می اللہ فرمائے نے کہ جھے ہوں محسوس ہوتا ہے کہ محابہ کرام کا قالمہ جارہا تھا اللہ شاہ بخاری می اللہ وہ العرب العرب نے چندروس کو میں ہے روک لیا اور ہمارے زمانے میں پیدا قرمادیا تا کہ متا خرین متعدم میں کی زعد کیوں کے مونے اپنی زندگی کے اعرر و میکیس اللہ رب العرب نے ان کو وہ قدی نفوس بنادیا تھا۔

# علائے دیویندکی نسبت:

ويوبندكي على نسبت في عليه السلام تك ينتي بياسي عزيز طلباء بهارب بدا كابرا بي على نسبت ميل بزے مضبوط اور کے منے چنانچر ذرالوجه فرمائے حضرت مولانا قاسم نالولوی میشاد درس صدیث حاصل کیا کن سے معرست شاہ عبدالتی مجددی مرابعہ سے انہوں نے بیانور حاصل کیاشاہ آتحق ہے انہوں نے حاصل کیاشاہ عبدالعزیز میں انہوں نے حاصل كيا-شاه ولى الله محدث وبلوى وكينول عنائيول نے حاصل كيا في ابوطا برمدنى وكينون سے انہوں نے حاصل کیا۔علامہ جمرین احمرصاحب جمع البحار میشینزے انہوں نے حاصل کیا۔ میخ عصام الدین صاحب کنزالا بمال سے انہوں نے حاصل کیا دیج بن سعید سے انہوں نے حاصل کیا ابوعیسی ترقدی سے انہوں نے حاصل کیا امام بخاری مینظیم سے انہوں نے حاصل کیا۔ محدث یکی بن معین مین الدیست انہوں نے حاصل کیا۔ امام ابو یوسعف علیہ السلام جبكه منصف بالحديث كالقب ديا كميارجوامام ايوحنيف وكالذك شاكر وشغه ان سن حاصل كيا-امام ايويوسف وينطف أعام إيومنيغهف امام حمادست حاصل كيا اورانهول في عبدالله ابن مسعود مون المستحديث حاصل كيا-اور حيد الله ابن مسعود وكالله في بيرحد بيث كانور محرر مول الدوالية المست حاصل كيا- الاراء الايرين كى يطى تبعت اتى كى سجى اورمضبوط بكراند رب العزت ہارے اکا پرمین کو ہادی طرف سے پہترین بڑائے خیر عطافر مائے کہ جنهول نے ہمیں اپنے بیچیے چلانے کی بجائے شریعت کی روثن راہ کے اوپر چلا کر د کھا دیا۔ آخری بات ذرا توج فرمایے کہ اللہ رب العزت نے اس فقیر کودین کی نسبت سے دیا کے جی ممالک میں سفر کی تو فیل عطافر مائی مشرق دیکھا مقرب دیکھا امریکہ دیکھا افریکہ دیکھا افریکہ دیکھا افریکہ دیکھا وہ مالاقہ بھی دیکھا جہاں چے مہینے کا دان چے مہینے کی دات وہ جگہ دیکھی جہاں پر کھھ کر گور شمنٹ نے لگایا ہے مصلا اللہ کا مائیریا کی وہ جہکیں دیکھیں جہاں پر سارا سال لوگ بمقائی کھروں کے اعدر برف کے سائیریا کی وہ جہکیں دیکھیں جہاں پر سارا سال لوگ بمقائی کھروں کے اعدر برف کے بی کھروں کے اعدر نرف کے بی کھروں کے اعدر نرف کے بی افریقہ کے جنگلوں میں جا کر زندگی کو دیکھائیکن بی جا بر انتی بات باوضو بیٹے کر مسجد میں عرض کرتا کہ سے عاجز دنیا میں جہاں بھی گیا۔ وہاں پر علیائے دیو بندکا کوئی دو حائی فرزند سے نئی جیاس بھی گیا۔ وہاں پر علیائے دیو بندکا کوئی دو حائی فرزند سے نئی جیاس بھی گیا۔ وہاں پ

یہ علم و ہنر کا گوارہ تاریخ کا وہ شہ پارہ ہے
ہر پھول یہاں اک شعلہ ہے ہر سرو یہاں مینارہ ہے
عابد کے بیتین ہے روش ہے ساوات کا سیا صاف کمل
آ کھوں نے کہاں ویکھا ہوگا اظلام کا ایما تاری کل
سمار یہاں ویکھا ہوگا اظلام کا ایما تاری کل
اس کاخ فقیری کے آ کے شاہوں کے لی جمک جاتے ہیں
بہ علم وہنر کا گوارہ تاریخ کا وہ شہ پارہ ہے
ہر پھول یہاں اک شعلہ ہے ہر سرو یہاں مینارہ ہے

الله رب العزت جمیں ساری زعرگی ان اسلاف کی تعلیمات کی روشی جس زعرگی سمز ارنے کی توفیق عطافر مائے اور قیامت کے دن اللہ تعالی آئییں کے قدموں جس جمیں حکہ عطافر مادے۔

وَالْجِرُّ دَعُواناً أَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ







مَنْ عَمَلَ صَالِحُامِنْ ذَكَرَ أَوْ أَتْلَى وَهُوَمُوْمِنَ فَلَنْحُمِينَةٌ حَمْوةٌ طَهِيَةٌ وَلَنْجُزِينَهُمُ آجُرَهُمُ بِإِحْسَنَ مَا كَانُوْ إِيمُمَلُوْنَ ( سورة الْحَلْ ١٨٠)

حصول حیاطیب مرارح

زرناه ال المراق مَوْلِنَا مِنْ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ا

مكتبة الفقير 223 منت بوره فيصل آباد 041-2618003



# اقتباس

انسان اپ بارے بیل قرمند دے اور دومروں کے بارے بیل حسن طن رکھے۔ آج ہم الب کرتے ہیں۔ دومروں کی فکر ہوتی ہے۔ اس میں بیسے اس میں بی ہے۔ اوراپ بارے میں براحسن طن ہوتا ہے۔ لہ ہم قو قی مت کے وان بڑے آ رام و مکون میں ہوئے ہے۔ چنا نچہ جب قی مت کے دان کے بارے میں سوچنا ہے مام آ دی تو دوسوچنا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا لوگ کھڑے ہوئے کا حساب ہور ہا ہوگا پڑا میزان ہوگا جس پرنیکیاں گناہ تل رہے ہوئے کہ بور کے کہ کے لوگ وہ ہوئے کے اور دوسرے کے لوگ وہ ہوئے کے اور دوسرے کے لوگ وہ ہوئے کے اور میں جارے ہوئے اور میں جارے ہوئے اور دوسرے کے لوگ وہ ہوئے کے اور میں جارے ہوئے اور دوسرے کے لوگ وہ ہوئے کے اور میں جارے ہوئے اور دوسرے کے لوگ وہ ہوئے کے اور دوسرے کے لوگ وہ ہوئے اور دوسرے کے لوگ وہ جانم میں جارے ہوئے اور میں اور اور پر بیٹھا تما شاد کے در ہا ہولگا۔ اس خوال میں جارے ہوئے اور میں اور جانم میں ہوئے کے اور میں ہوئے کے اور میں ہوئے کے اور میں ہوئے کے دالوں میں ہے ہوئے۔ دالوں میں ہے ہوئے۔ دالوں میں ہے ہوئی کے ایک میں ہوئے۔

(زرفاورن منرسانیرز فرالف فارای بید صفرت بیرز فرالف فارای نقشبندی

# حصول حیات طیبہ کے مدارج

المُحَمِّدُ لِلْهِ وَكُلَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ النِّيْنَ اصَطَعَى النَّا بَعْدُ فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ ( اللهِ الرَّحِمْنِ الرَّحِيْمِ ( اللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ ( اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ( اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ فَا اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ فَا اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ فَا اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمَ فَا اللهِ الرَّحْمُنِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمَ فَا اللهِ الرَّحْمُنِ اللهِ الرَّحْمُنِ اللهِ المُحْمِنِ اللهِ الرَّحْمُنِ اللهِ اللهِ الرَّحْمُنِ اللهِ اللهِ الرَّحْمُنِ اللهِ اللهِ المُحْمِنِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَوْدَنَامُ حَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَوِدِنَامُ حَمَّدٍ وَسَلِّمُ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَوْدَنَامُ حَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَوِدِنَامُ حَمَّدٍ وَسَلِّمُ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَوْدَنَامُ حَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَوِدِنَامُ حَمَّدٍ وَسَلِّمُ مَنْ عَمَلَ صَالِحًامِنْ ذَكَرَاوَ أَنْفَى

جوكونى بمى نيك اعمال كريم دمويا محدت او

روروچ پ وهومومِن

اوروه ايمان والاعور

رور يدو فلنحيينه حيوة طيية

ہم ضرور بالعرور اس کو پاکیزہ زعگی حطاکریں سکے۔ اس آیت مبارکہ میں ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ پاکیزہ زعر کی ملنے کی توفیری ل رہی ہے۔

#### اعمال کی طافت:

دنیا کا ہرانسان چاہتا ہے بھے پاکیز دندگی طے۔ توبیآ ہے۔ میارکہ اس مازے پردہ ہٹارہی ہے۔ کہاے کلے ہی جو اوا اگرتم کیک اعمال کو ایٹالوزی کی کوئیکی پرنے آؤٹو اس کے بدلے میں اللہ رب السرت جہیں پاکیزہ زندگی حطافر ما کمیں کے۔ اللہ رب السرت جہیں پاکیزہ زندگی حطافر ما کمیں کے۔ اللہ رب السرت بھی اس کے اللہ السان نے اعمال کے اع

﴿ قِدَافَا ﴿ الْمُهُ مِنُونَ الْمَذِينَ هُدُ فِي صَلَوتِهِدُ خَاشِعُونَ ﴾ (الونون) حَمَيْنَ فَلَاحٍ بِإِصْحَ دِواكِمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَارِونَ مُوصَرِّونَ مُومِ مَا تَحْدِثُمَا زَكُوا وَاكْرِيْحَ إِنِ رَ

#### فلاح كى تعريف:

فلاح کہتے ہیں ایسے کامیائی جس کے بعدنا کامی ندہو۔اللہ دب العزمت کے ہال السی عزمت کے جس کے بعد ذامت شہو۔اور بیا چی فراز پڑھتے پراللہ دب العزمت بندے کوعطا قربادیتے ہیں۔

## اطمينان قلب كانسخه:

ذكركرنے ير الله دب العزت كى طرف سے الحمينان قلب طفى كا وعده - چنانچه ارشادفر ماما:

﴿ اللهِ اللهُ تَطْمَنِنَ الْقَلُوبِ ﴾ (العنه)

المان الله الله تطمئن القلوب العراد كالمهان المهان وابسته المسال والله المهان وابسته المعان وابسته المعان وابسته المعان المعان وابسته المعان وابسته المعان ال

الع ت قي المنطقية المنطقية المنطقية المنطقية المنطقية المنطقية المنطقية المنطقية المنطقة المن

رب العزت نے وحد وقر مایا۔

تقوى پرانعام:

روز ورکھنے پر انسان کوتھ کی تھیب ہوتا ہے۔اورتھ کی ملنے پر اللہ رب العزب کی طرف سے برکوں کے دروازے ہیں۔ چنا نچے روزے کوفرض طرف سے برکھوں دیتے جاتے ہیں۔ چنا نچے روزے کوفرض کرنے کا جومقصد بتایا ممیا

\* لَعَلَّكُمْ تُتَعُونَ) (البرو: ۱۸۳)

تاكم متلى موجاة \_ اوماس تقوى كم بار مص الله تعالى قرات بين:

و وَلُوْاتُ اهْلَ الْقُرْي امَّنُواإِتَّقُوالِهِ

الريستى ديسول والماعان لة ياورتنوى كواعتياركرت

﴿ لَفَتَكُونَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْكَرْضِ ﴾ (١٥م ف ٩٦)

ہم آسان اور دُین سے ان کے لیے پر کوں کے دروازوں کو کول دیے ہیں۔ ہر بندے کول دیے ہیں۔ ہر بندے کول کی تمانے کہ جھے پر کھی انعیب ہول میری صحت بی پر کت وقت بی پر کت درق بی پر کت اولا دیس پر کت و بن بی پر کت میرے کامون بی پر کت اولا دیس پر کت و بن بی پر کت میرے کامون بی پر کت اولا دیس پر کت و بن بی پر کت میرے کی اللہ دب السرت کی طرف سے پر کتیں جانے ہیں۔ اگر تعوی ہمری زعری کو افتیار کریں اللہ تعالی فرائے ہیں ہم تمہارے اور پر کول کے درواز دل کو کھول ویں گے۔

مغفرت اوروسعت رزق كاوعده:

﴿ بَيْنَ الْحَرِ وَالْعُمْرِ فَا

تم ج اورحره بارباركرو

﴿ فَإِنَّهُمَا يَنْفَعَياتِ فَقُرَة واللَّهُ لُوبَ

#### ر بت فقر المحقيم المحقيم المحقق المحق

اس نے کہ بار بارج اور حمرہ کرنے سے اللہ تعالی بندے کو تنکدی اور کنا ہول ۔۔ نمات عطافر مادیتے ہیں۔ تو معفرت ہمی لمی اوررز ق می بندے کا بورہ کیا۔

#### اثرات:

الخال كا الدرطانت واثرات إلى بيفدائى وعده بـ چيزول كاثرات بدارا مثابده بـ چيزول كاثرات بدارا مثابده بـ خير كا مختا كنت بعد على موت آتى بهـ بينداكوئى آدى كلى كالحى تاركو ما مثابده بـ بينداكوئى آدى كلى كالحى تاركو بالدر بين كانت بالمان كاموت واقع اوتى بهـ برينده زبر بلى چيز بـ وورد بتاب-

## اعمال پریقین:

ای طرح آگریفین ہوجائے کہ تیک اعمال کرنے ہماللہ کی طرف سے خیر ملے کی اور مناہوں کے کرنے سے اللہ کی طرف مناہوں کے کرنے سے اللہ کی طرف مناہوں کے کرنے سے اللہ کی طرف قدم نہ ہو مائے بلکہ اپنی ہوری ذعر کی نئی سے او پرخری کر سے دو بتد سے ایک کام کرتے ہیں۔ ایک کا عمل بناہوا فلاح لی کی دوسرے کا عمل بخراہوا اس کو اللہ کی طرف سے سزال میں۔ ایک کا عمل بناہوا فلاح لی کی دوسرے کا عمل بخراہوا اس کو اللہ کی طرف سے سزال میں۔

#### تماز برفلاح كاوعده:

ذراخورفرائے! ایکی تماز پڑھے پانٹرتنائی کی طرف سے قلاح کا وعدہ۔ ﴿ قَلُ اَفْلَهُ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِی صَلوتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾ چنانچہ جس کوفلاح تعیب ہوگئ وہ جنت جس جائے گا۔ اور آئ تمازکو بکا ڑنے سے چہنم جس جائے کا معالمہ۔

﴿ فَوَيْلُ لَلِمُصَلِّيْنَ الَّذِينَ مَّمُ عَنْ صَلَاتِهِمُ سَاعُوْنَ ﴾ (المامون) ايك عى تمازيج بنائے والے كو جنت ل كئ ففلت كرتے والے اور اس عمل كو ( خلم بة نقير ١٤٥ ١٥٥ ) ١٤٥٠ الله المعلقة المعالم المعلقة المعالم المعلقة المعالمة ا

يكا وسنه والكوالفية جبتم كابات كمدى

قرآن پڑھنے پردموت:

چنا نچرا مجما قرآن انسان کے لیے ملائتی کا سبب۔جوانسان حافظ ہے تیا مت کے دن کہا جائے گا کہ اقرار قرآن پڑھاور جنت کا درجہ پڑھاور

﴿ وَرَبِّلُ كُمَا كُنْتَ تَرُبِّلُ فِي النَّدْيَا ﴾

تخبر تخبر تخبر کے پڑھ جیسے دنیا بھی تغیر کے پڑھتا تھا۔اب میہ جنت بیس کیا قرآن کی وجہ سے۔اور جنت بیس کیا قرآن کی وجہ سے۔اور جنت بیس اس کو طائلہ مجی ملام دے دے ہیں۔اور جنتی بھی سلام ایک دوسرے کے اوپر سلامتی اور آگر اس قرآن کی تعلیمات کی خلاف ورزی کرکے قرآن کو پڑھا تو مدیث بیس آتا ہے:

﴿رُبُّ قَارَى يَقْرَءُ الْقَرْآنَ وَالْقُرْآنَ يَلْعَنُّه ﴾

کتے قرآن کی ہے والے ایسے ہوتے ہیں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور قرآن اس کے لو پر لعنت کر دہا ہوتا ہے۔ تو ایک ہی عمل کو بنالیا تو رضال رہی ہے۔ ای عمل کو بگاڑ لیا تو انسان کو انڈ کی طرف سے سڑال گئی تو جب اعمال انسان کو کرتے ہی ہیں تو کیوں نہ سنوار کے کرے۔ انکو بہتر کرنے کی کوشش کرے۔

# سيدناسليمان عليه السلام كى بادشابى:

سید تاسلیمان علیہ السلام کوانشدرب العزت نے اس دنیا بیں ایسی با دشائ دی کہ نہ پہلے کمی کو ایسی با دشائ جنوں کے با دشائ جنوں کے با دشائ جنوں کے با دشائ جنوں کے با دشائ جوائے ہوا کے با دشائ جنوں کے با دشائ بوائے ہوا کے با دشائ شکلی تری کی برگلوق کے با دشاہ ان کا تھم چاتا تھا ہرا کی سے او پر السی اللہ دب العزت نے ان کو با دشائی اور سلطنت عطافر مائی ایکن اللہ دب العزت کی طرف جو قرب ملا تجو لیت ملی وہ ان کو ان کی وجہ سے ملی ۔

الله تعالى فرمات جين:

ونِعْمُ الْعَبْدُ،

ميراكتنااح مابنده فغا

﴿إِنَّهُ آوَّابُ﴾ (٣٠٠)

وه میری طرف رجوع کرنے والا تھا۔اب میں معدکا مرتبہ ملا تھت مبدکا جوتاج ان کے سریرسچایا اس کی بنیا واللہ کی طرف مرجوع فرمایا۔

حضرت الوب عليدالسلام كيمبر يرانعام:

دوسری طرف و کیمئے معرت ایوب علیہ السلام کے اوپر اعتفان آسمیا۔ ساری جائیداد پلی گئی باعات میں جائیداد پلی گئی باعات بیلی گئی باعات بیلی میں جنا اوپر شود بیاری میں جنا ہوگئی ہے جسی سر کئے اور خود بیاری میں جنا ہو سے ۔ اتنی آز مائٹیس لیکن اس سب کے باوچود اللہ رب السرت کا قرب ملا اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿إِنَّاوَجَدُنَاصَابِرًا﴾ (١١٠)

ہم نے آئیں مرکر نے والا پایا۔ کیا شام انگلام ہے۔ ﴿ إِنَّهُ وَ مُنْ اَصَابِرُ اللَّهُ مِرا كُنْنَا اللَّهِ عَلَى اچھابندہ۔ اِنَّہ ہُ آوَ اَبَ وہ مری طرف رجوع کرنے والے تھے۔ تو معلوم ہوا كددنيا كى بادشا برت ہے ہر ہمی قرب ل رہا ہے رجوع الى اللہ كى وجہ ہے۔ اور طاہرى طور پر فقر وفاقہ علائ سب بجھ ہے تم العبد كا خطاب ل دہا ہے آ واب ہونے كى وجہ ہے۔

قرب البي ملنے كى وجوبات:

معلوم ہوا کرقرب ملتا ہے اعمال کی وجہ اس میں دنیا کی مال ودوات کا کوئی وظل نہیں۔ ایک مسلم ہوا کرقرب ملتا ہے اعمال کی وجہ سے۔ اس میں دنیا کی مال ودوات کا کوئی وظل نہیں۔ ایک انسان فوم کے میں بیٹھ کے میں بیٹھ کے میں اللہ کا ولی میں سکتا ہے۔ ونیا طاہری آیک چیز ہے مادی چیز ہے مادی چیز ہے اس راستے میں کوئی حیثیت فیل رکھتی۔

خطبات نقير ١٠٠٥ و ١٦١ ) ٥ حصول حيات طيب كداري

دوخو خريال:

چنانچرايان اعمال بنانے والے كودو فو فيريال ووسيل ليل-

يهلي: قرمايا:

وْفَلْنُحْيِنَهُ حَيْدةً طُوِّيه ﴾

پاکیزه زندگی مطافره کن<u>ی سم</u>۔

دومرااس عمل برانحام

﴿ وَلَنْجَرِينَهُم الْجَرَهُم بِأَحْسَنْ مَا كَانُوايَعْمَلُونَ ﴾

دوانعام کے دنیاش یا گیزہ زندگی اور آخرت میں بدااج۔ جتنا اجرائے ان کے

ورجات۔

﴿ وَلِكُلِّ دَرَّجَاتٌ مِمَّاعَمِلُوا ﴾ (١٩ عَانَ ١١)

چنانچ ونیایس پاکیز وزعر کی لی اور آخرت می الله تعالی کے قرب کے درجات ال

-22

دوع**ز**اپ:

اوراعمال بكا رت والے يردنياش دوحداب كيا؟ قرمايا:

﴿مَنْ اعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ

وير عر آن عدن مير

﴿ فَإِنَّ لَهُ مَعِيثَةً ضَنَّكًا ﴾ (١٣١١)

یہ پہلا عذاب ہم اس کی معیشت کو تھ کردیے ہیں۔ تک کرنے کا یہ مطلب دین ہے کہ اس کی عکری تعور کی ہوتی ہے۔ پہنے تیس ہوتے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بسکون رزق دیے ہیں۔ معیشے قد فنگا ایسارڈ ق الما ہے کہ Tention ہوتی ہے ہے ۔ چنا نیے آپ دیکھیں ہوے ہوے انڈسٹر ایس والے را توں کو نیز نہیں آن ۔ اوجی ا کمپنی کا Shere کھلتا ہے پید بھی کتا کھلاہے؟Tention ہر وفت کی پر بیٹانی۔ اوی اہم نے Container بیجا تھا اوروہ رک گیا۔ بوے پر بیٹان ۔ہم نے ایک Deal کرنی تھی موقع یہ ایس ہوگئ بدی پر بیٹانی ۔ و کروڑوں میں کھیلنے والے بھی پریشان- مَعِیشَةً صَنْدُنگا- کامطلب بیسی کہماس کے دوق کوا یہے تک کریں مے کہ بے سکون بی رہے گا۔ پر بیٹان بی رہے گا دفرق کی طرف سے۔ بھی ادھ کوئی ہیے د باک بینے کیا اور بھی کوئی وحوے سے سے لے کے چا کیا ہے بیان می رہے گا۔ وی طور پر ہر وقت Occopiedرج من ياوك غماز من اى مال كاخيال سكون نبيس موتا اليي معروفیت الله دے دیتے ہیں کہاہیے محروالوں کے ساتھ کوئی سکھے دو لیے گزارنے كاموقع نيس ملا - مَعِيْثَةً ضَنْكًا فرماياتهماس كى معيشت كوتك كردية بي - بيسكون روزى دينة بين-أيك طاب أويها المعدوم لونَحْسُرة يُومَ الْقِيلَةِ أَعْلَى - (١٣١١) اور قیامت کے دن ہم اس کو اعرها کمڑا کریں گے۔ یااللہ بیمز اکیسی؟ فرمایا کہ شریعت کا اصول ہے جزامن جس العدل جیسامل ویسابدلہ جیسی کرنی ویسی بحرتی فرمایا دنیا میں اس نے میری تعلیمات سے احکام سے اٹی آ کھوں کو بند کرلیا اینارخ مجیرلیا سے اعدما بنار ہا جب دنیا ش ال نے اعدمے ین کا مظاہرہ کیا ہم قیامت کے دن اس کو اسے سائة اندها كمرُ اكري محساب مناسية إا جمال مناسة يركس قدرا جما يُوال ل ربي بير؟ اوراعمال کے بگاڑنے یر بندے کوکس قدر تقصال نعیب عود ہاہے؟ للذاجو خض جاہے کہ على اپنى دَ اَت كوليتى بنا دُن اس كوچا ہے كه اسے او پر محنت كرے۔ دستور بيہ ہے كہ جس چيز ر محنت ہوتی ہے۔ وہ چیز جیتی بن جاتی ہے۔ لکڑی بر محنت کردی کاری فر تیچر بن کر کتنی مبکل بنى ب- انسان نے پھر پر محنت كى پھر يائش مو كے جب تكاتا ہے تو كيا اعلى ريداس كا مہم سے۔وے پمنت کی لوم مواض اڑتا پھردیا ہے۔ اورد کھوجہاڑ کی کتنی قیت ہوتی سند من که Silic این می کارد این این این این من این منت کا در سایون

# فلبات فقير @ معلق من (173) معنول ميات طير كوداري

## ایکسنهری اصول:

انسان اپنے ہارے یک گرمتدرہ اور دومرول کے بارے یس حن قبن رکھ۔
آئ ہم الف کرتے ہیں۔ دومرول کی گرموتی ہے۔ اس میں بیہ ہاس میں بیہ ہے۔ اور
اپنے بارسے میں بیزاحس قبن ہوتا ہے۔ کہ ہم تو قیامت کے دن بیرے آرام وسکون میں
ہونگے۔ چنا نچہ جب قیامت کے دن کے بارے میں سوچنا ہے عام آ دی تو وہ سوچنا ہوگے۔ چنا نچہ جب قیامت کو دن کے بارے میں سوچنا ہے عام آ دی تو وہ سوچنا ہوگے۔ حت کا دن ہوگا لوگ کر ہے ہوئے میں ساب ہور ہا ہوگا کی بیا ہے اور جب میں سوچنا ہوئے۔ اور دومرے کھ لوگ وہ جہتم میں
مناہ اللہ ہونے اور میں آ و بوار پر بیٹھا تماشا د کھ رہا ہونگا۔ اپنے بارے میں بیسوچنا ہو بارے بین بیسوچنا ہونگا۔ اپنے بارے میں بیسوچنا ہونگا۔ بیندہ میں بیسوچنا کہ بیا تو میں جن والوں میں سے ہوں گا یا میں بھی جہتم جانے والوں
میں سے ہونگا۔

## قيامت كادن اوركامياني كامعيار:

قيامت كون كوالشرب العرب العام التقامن كيتم بيل. ﴿ يَوْمَ يَكُم مَعَكُمُ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَالِكَ يَوْمُ التَّفَادِيُ ﴾ (التابن:٩)

ا سانسان! تیرے لیے وہ ہار جیت کا دن ہوگا۔ یا تو زندگی کی یا زی جیت بات گایا پھر زندگی کی بازی ہار جائے گا۔ اگر ایساون ہے تو کیا ہم اس طرح سوچنے ہیں۔ اصول یہ ہے اپنے بارے میں فکر مندر ہے اور دومروں کے بارے میں حسن تلن رکھے۔ اگر حسن قلن

ركمناآ ميا اوراين بارے من كركگ كئ توبيانسان كامياب موكيا۔ چنانچداس ونيا مس ظاہر طور پر نیکوں پر بھی حالات آجاتے ہیں بروں پر بھی حالات آجاتے ہیں۔ظاہر میں وہ ایک جیسے نظرا تے ہیں مرحقیقت میں زمین وآسان کا فرق موتا ہے۔ جیسے نیک بندہ اور برا بندہ ظاہر میں تو ایک جیسے نظرا تے ہیں جسمانی طور یہ کیا فرق ہے؟ مگر باطن میں فرق ہے۔ حقیقت میں فرق ہے۔ ایک ایمان سے خالی دومراایمان سے بعرا ہواول لیے پھرر با ہے۔ بیابیا بی ہے جیما بائس ہوتا ہے پتلا سا او کھنے میں سے کے بالکل مشاب نظرة تا ہے بالکل مشابد ظاہر میں فرق بیس نظر آتالین بانس اعدے بالکل خشک ہوتا ہے اور منااندرے سارا کا سارا منے رس کے ساتھ محرا ہوا ہوتا ہے۔ تو ظاہر ایک محرحقیقت مختلف۔ای طرح حالات عام بندے پر مجسی آتے ہیں۔اور آنہ مائش کے حالات مومن پر بھی آ جاتے ہیں۔ طاہرا کی ہوتا ہے لیکن حقیقت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ذرا توجہ سے میہ کت سجھ لیجئے کہ فرما نبر داروں پر بھی حالت آتے ہیں اور نافر مانوں پر بھی آجاتے ہیں۔ مگر دونوں میں فرق کہاں ہوتا ہے؟ سمجھنے کی کوشش فرمائے گا! تا فرما نوں پر اللہ رب العزت کی تعتیں شروع میں آتی ہیں۔ پھروہ ال انعتوں کی ناقدری کرتے ہیں۔اور ناقدری کرنے یرانندرب العزب ان کی چکر فرماتے ہیں۔ جبکہ فرمانیرداروں کے ساتھ اللہ کی مدوآ خیر کے اويرآتي ہے۔

> ﴿حَتَّى إِذَاسْتَيْ مَنَ الرَّسُلْ ﴿ حَى كَهِ جَبِ رَسُولِ مِنْ وَيَ مُوكِكَ ﴿وَظُنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا﴾

اورانہوں نے بیجان لیا کہ تنابدان کی دعوت کو مکرادیا کیا الله فراتے ہیں ﴿جَاءَ هُمْ نَصْرُنا ﴾ (بست:١١٠)

ان کے اوپر جاری مدور محق کو نافر مانول کواللہ پاک ابتدا میں تعتیں وسیتے ہیں آخیر

#### ( الحبات نقير ( ١٦٥) ﴿ ١٦٥) ﴿ ١٩٤٥ ﴿ ١٦٥) ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الله

یران کی بکرفر ماتے ہیں کہ گمت مناتے ہیں۔اور قرمانیرداروں پیشروع میں بجاہدہ کروالیتے ہیں اور آخیر پر جا کرانڈدا پی مددان کے شال حال فرمادے ہیں۔

#### دوسرافرق:

معيبت آتى ہے نيكول يربحى برول يربحى كرنافرمان يرمصيبت ايسے جيسے كسى نے یبیٹ میں چھرا کھونپ دیا اور بلڈ کے زیادہ لکتے سے بیصاحب فوت ہی ہو گئے۔ چھری تو اس کوہمی لکی خون تو اس کا بھی نکلا محر نتیجاس کی موست کے ساتھ لکلا۔ اور فرما نبر داروں پر بمی مصیبت آئی مراس کی مثال ایسے کہ جیسے جسم میں پھوڑ اتفاؤ اکٹرنے آپریشن کے لیے تھری چلائی۔ چیری بہال بھی چل دہی۔ ہے ٹون مہال بھی نکل دہاہے یا پنج ساست نون کی یوتلیں یہاں ہمی لگ رہی ہیں لیکن ایریشن کا انجام اللہ نے بیاری سے اس کومحت عطافر مادی \_ظاہر ایک جیسا مگر انجام میں فرق ہوتا ہے۔ نافر مان کورزق ماہے تو ایسے جیے چوہے کو پکڑنے کے لیے کوئی مراشے کا کلوا پنجرے میں اٹکا دیتا ہے۔اب تی ! وہ بدا خوش پررہا کہ براخال کیا کھائے کو مرور ویا تیس جانتا کہای براخا کے کھانے میں میری مرون بكرى جائے كى اور جمعے جان سے بى ماروبا جائے گا۔ نافر مان كو يرا تفاط اكر يرا شع كا كلا اس كے ليے موت كاسب بنا۔ اور قرمانير داروں كو بھى الله تعتيب دينے بين محراييے جیسے کوئی ہو لنے والے طوطے کو چوری کھلاتا ہے۔ بیجو ہولنے والے طوطے ہوتے ہیں تا مجمعى سلام كرتے بين مجمعى الله كا نقط لينے بين لوگ اس كويدے شوق سے يا لتے بيں۔ ان کی بوی خدمت کرتے ہیں۔اور بیمیال مشوکوچوری کھلاتے ہیں۔ تمربیجوچوری ہے بیادت کے طور برال رہی ہے۔ اور ادھرروٹی اس کے لیے موت کا پیغام بن کرآ رہی ہے۔ ظاہرایک ہے ایک کے لیے موت کا سبب ہے دومرے کیلئے زعر کی اور صحت کا سبب ہے۔ جنانجه نا فرمانوں نیرانشدرب العزت جونعتیں سمجے ہیں اس کا نام الله رب العزت نے فتح ابواب رکھا۔

www.besturdubooks.wordpress.com

#### خطبات تغير (١٠٥١ م ١٥٥٥ م ١٦٥ م ١٥٥٥ م مول حيات طيب كداري

## طلب کے لیے کاند:

نا قرمانوں کے لیے اللہ تعالی جو تعنیں ہمجتے ہیں اس کا نام اللہ نے رکھا؟ مخ ابواب۔ وروازے کھول دیتے ہیں۔ قرمایا:

\* فَلَمَّانَسُوامَاذَكُرُواْبِهِ ﴾

جب بعول کے جوان کوھیمے کی تی۔

«فتحناعَسَهُمْ أَبُوابُ كُن شَيْءٍ ﴾

ہر وزیز کے دروازے ہم نے کھول ویے۔ تاکہ بیاتیں پائیں عیاشی کریں اور انھی طرح ہماری پاڑیں آئیں۔فرمائے ہیں جب وہ خوب ہم سے عافل ہو سے۔

وَ أَخَدُ لَهُمْ يَغُتُكُ إِلَّهُ (الاتعام:٩٣)

ہم نے اچا تک ان کوا ٹی مکڑ میں لے لیا۔ بیٹ ابواب تھی۔ اور فر ما نبر داروں کے لیے فر مایا کہ جو نیکی اور تعقوی افتیار کرتے ہیں:

﴿لِغَتَحنا عليهم بركات من السماء والارض به (الامراف:٩١) توان كي ليه فتح بركات يوتى بيسان كري لي فتح إيواب بوتا ب

ايمان والول كي تكليف آنه اكش (امتحان):

د يك ايمان والوس كوجى الكالف آئى بين هرالله نان كوآ زمائش كما فتشكها بهم آزمات الله المحت المحت المحت الله المحت الله المحت الم

#### خطبات فقير الدي والمن المنظمة المن المنظمة المنظ

يَرُجِعُونَ﴾(٢١)

چنانچه

﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْءِ وَتَقْصٍ مِنَ الْاَمُوالِ وَالْاَنْفُسِ وَالتَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ﴾

مجمی جان میں کی مجمی مال میں کی قربایا کدان تمام حالات میں جو بھی مبر کے ساتھ رہے گا ان صبر کرنے داتھ دہے گا ان صبر کرنے والوں کو بشارت دیں۔ تو الله رب العزب کا معاملہ مختلف ہے اس لیے جمیس جا ہیں جا ہے گا ان میں کہ جم اسپنے اعمال کوسنواریں اوراللہ رب العزب کے قربا نیروار بندوں میں شامل ہوجا کیں۔

#### مستى شيطان كاايك داؤ:

چنانچہ جو بندہ عبادات ش ستی کرتاہے تو شیطان صرف اس کے اوپر پڑھ دو تاہے۔ پہدنیا کا دستورہ جب کی اپنے دیمن پرقابی پاک تو سب سے پہلاکام بیہ کرتاہے کہ جواس کے پاس مب سے مہلک چیز ہوتی ہے دہ پھر پھین لیتا ہے۔ یہ فی تی المحک ہے ہوتی ہے دہ پھر پھین لیتا ہے۔ یہ فی تی المحک ہے ہیں مطلب ہوتا ہے؟ کہ کہ اس کے ہاتھ شل کوئی تقصال دینے والی چیز ہے وہ ہاتھ سے چھوٹ جائے ہے کہ جب بندے کے اوپر چھوٹ جائے ہے کہ جب بندے کے اوپر قبضہ کے باس ہوتا ہے تا وہ اس کو بندے سے علیمہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں علیمہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں علیمہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں

#### فطبات فقير المحالي المحالي المحادي المحادي

﴿إِسْتَحُودُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطُنُّ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَاللَّهُ ﴾ (الإط:١١)

شیطان ان پر فائب آگیا اور شیطان نے ان کو اللہ کی یاد سے فائل کر دیا۔ تو شیطان کاسب سے بڑا کام ہے کہ اللہ کی یاد سے فائل کرتا ہے۔ چونکہ دو جا تا ہے آگر بیاللہ کی یاد میں نگار ہا تو امارا وار اس پر ٹیس کل سکے گا۔ تو موس شیطان کے وار سے بچے۔ دیکھیے ! شیطان کے وار سے بچتے کے لیے اللہ کے بیارے حبیب کا ایک آئے آیک ہات بھیں سمجھا دی۔ مارک کرو کے شیطان آ جائے گا حملہ کرے گا ہے۔ اس طرح کرو کے شیطان آ جائے گا حملہ کرے گا جہیں ورفلائے گا۔

### چندمثالین:

نی علیہ السلام نے ارشاد فرایا کہ آدی اگر کھانا کھانے بیشے اور ہم اللہ نہ پڑھے تو شیطان اس کے کھانے شی شامل ہوجا تا ہے۔ دیکھیے شیطان کے نقب لگانے کے کون کون سے رائے ہیں؟ اللہ کے جوب کا فیڈ ان راستوں کو کھول کھول کے بتایا۔ البلا کھانے سے رائے ہیں؟ اللہ کے جوب کا فیڈ ان راستوں کو کھول کھول کے بتایا۔ البلا کھانے سے پہلے کی دعا پڑھنا ہم اللہ پڑھنا ہے کتنا ضروری؟ تا کہ ہم شیطانی اثر ات سے فی جا کی ۔ جب کھانے میں شیطانی اثر شائل ہوگا تو گا ہر ہے جو طاقت بندے کو لے گ وہ بندے کو اللہ کی دعا پر بی آ مادہ کرے گی۔ تو کھانے سے پہلے ہم اللہ پڑھنے سے شیطان کھانے میں شرکے دیں ہوسکی۔

بلکہ ایک صحافی شخے وہ پہلے ہم اللہ پڑھنا مجول کے آئیں درمیان میں یاد آئی او درمیان میں انہوں نے پڑھ لی او اللہ کے بی اللہ ایک مسلما پڑے کسی نے پوچھا کہا اللہ کے بیار رے حبیب ماللہ کے مسلم اے؟

فرمایا کہ شیطان اس کے ساتھ کھا رہا تھا جب اس نے بہم اللہ پڑھی شیطان نے سب کھایا ہوا تکا کہ شیطان نے سب کھایا ہا تکال دیا یہاں سے دفع ہو گھائے ہو ہما اللہ پڑھنی شروری؟ سب کھایا ہیا تکال دیا یہاں سے دفع ہو گھائے ہو ہما اللہ پڑھنی کنی ضروری؟ آگے دیکھتے! حدیث یاک شن آتا ہے جو بندہ داست کواہے کمرکا دروازہ بندکر تے ہوئے ہم اللہ پڑھ لے شیطان دات کے وقت اس کھر ش واظل جیس ہوسکتا۔ بات کتی
آسان ہے گراہم کتی زیادہ؟ جب بھی انسان دات کو کھر کا دروازہ بند کرنے کھر کی ورت
کھر کا دروازہ بند کرے تو ہم اللہ پڑھ کے بی بند کر نے تا تو ہم اللہ پڑھ کے کھر کا دروازہ
بند کر نیا اللہ نے شیطان کو گھر میں واغل ہونے سے دوک لیا۔ اب اکثر گناہ داتوں میں ہوتے بیں۔ تو معلوم ہوا کہ جب گھر میں شیطان آیا بی ٹیس تو ایک دات کے گناہ سے
بوت بیں۔ تو معلوم ہوا کہ جب گھر میں شیطان آیا بی ٹیس تو ایک دات کے گناہ سے
بیج دوسرا تجد میں انسان آسان اور ٹجر کی نماز میں بھی انسان آسیطان جو گھر میں نہیں
ہے۔ درنہ تو تھیاں و عام ہوا کہ جو آدی ٹجر کی نماز میں بھی انسان اور حقیقت شیطان اس
صدیت پاکے کا مفہوم کہ جو آدی ٹجر کی نماز کے لیے ٹیس انستا در حقیقت شیطان اس
کے کان میں آ کر پیشاب کرجا تا ہے اس کی ویہ سے اس کی آ کو ٹیس کھاتی۔ تو بھی ا

# شيطان سے بحاد کا جھيار:

و یکھے! حدیث پاک بین آتا ہے جوانسان بیت الخلاجی داخل ہوئے ہے ہیا بہم اللہ پڑھ لئے مستون دعا پڑھ لئے شیطان اس کے ساتھ بیت الخلاء میں داخل نہیں ہوتا۔ اللہ پڑھا بجول جائے گاشیطان بیت الخلاء میں ساتھ داخل ہوگا اور اس کی شرمگاہ کے ساتھ کھیلے گا۔ گدگدی کرے گا اس کی شرم گاہ کے ساتھ ۔ تو بندے کوشہوائی خیال آئیں ساتھ کھیلے گا۔ گدگدی کرے گا اس کی شرم گاہ کے ساتھ ۔ تو بندے کوشہوائی خیال آئیں سے دیکھنے نبی علیہ السلام نے ایک ایک بات سمجھائی کہ کیسے ہم شیطان کے دیکھنے نبی علیہ السلام نے ایک ایک بات سمجھائی کہ کیسے ہم شیطان کے حلے ہیں۔

# بسم اللدكي بركات:

چنانچ صدیث پاک میں قرمایا کہ آ دی اگر ضرورت کے وقت اپنے جسم سے کپڑے اتارے تو بسم اللہ پڑھ لے۔ اس بسم اللہ کے پڑھنے سے نہ جن اسے و مکھ سکتے ہیں نہ شیطان سے بھی سکتا ہے۔ یہ کتا جو فاسا عمل ہے کر کتے اوگ کیڑے اتا دیے ہوئے ہم اللہ یہ سے بیل جہر کیول جاتے ہیں۔ موران نے اگر شسل کرتا ہے اور ہم اللہ نہیں پڑھتیں تو ان کوجن بھی دیکسیں کے شیطان بھی دیکسیں گے۔ پھر کیوں روتی پھرتی ہیں کہ ہمارے اور آسیب کا اثر ہو گیا۔ بھی! نی علیہ اسلام نے ایک چھوٹی مختمری بات بتائی تھی اس سے اتنا پڑا فا کدو تھا کہ انسان کے جسم پرششیطان کی تظرفہ جن کی نظر۔ اور ہم بھول ہی گئے اس عمل کو کرنا۔ چنا چہا گرمیاں ہوی دونوں اکتھے ہوتے ہیں اور وہ اپنے بھول ہی تاریخ ایس کے اس عمل کو کرنا۔ چنا چہا گرمیاں ہوی دونوں اکتھے ہوتے ہیں اور وہ اپنے کیڑے اتا رتے ہوئے ہم اللہ پڑھتا میول گئے تو شیطان ان کے عمل میں شریک ہوتا ہوئی کی تافر مان ماں باپ کی بھی نافر مان۔ ہوتا ہے۔ بھوٹی کی ہونے والی اولا دانشہ کی بھی تافر مان ماں باپ کی بھی نافر مان۔ بات مختمری ہے۔ چھوٹی کی ہے لیکن اثر ات دیکھوکہ کہاں تک جارہے ہیں؟

شيطانی اثرات کاسبب:

چنانچہ نی علیہ انسلام نے آیک وعامتائی میاں ہوی دونوں اسمیے ہوں تو ضرورت

یوری ہونے کے دفت اس کو پڑھ لیا جائے۔ اللہ اکبرا محدثین نے لکھا کہ اس دھا کے

پڑھنے سے اکر حمل مغیر می تو حمل کے اعر شیطائی اثر ات سے اللہ تعالی اس کی حفاظت

فر مادیں کے۔ آج جس کود کھو تی اولا دیس مائی اولا دیا فرمان ہے گی ! اولا دیو تا فرمان مکر

ہم نے بھی تو سنت کونظر اعماز کیا تھا۔ ہم نے بھی تو نی علیہ السلام کے بتائے ہوئے اعمال

کوچھوڑ ویا تھا۔ اپنی نوکی ہو کی کھیتی تھی اب اپنی آ کھوں کے سامنے آسمی ۔ جہاں انسان

نے اللہ کا تھم تو راشیطان اس وقت اس کے یاس بھی میا۔

﴿ فَهُولَةً قَرِينَ ﴾ (زخرف:٣٦)

شیطان اس کا سائقی بن جاتا ہے۔ اور خفلت کی زعر کی اسک کر ارتے کر ارتے ایساوقت آ جاتا ہے اللہ خود بی اس پرشیطان کومسلط کردیتے ہیں۔ شیطان کے حوالے کردیتے ہیں۔ وَ وَقَیّدُ صَنالَهُمْ قَرْلَاءِ ﴾

## خطبات نقير ١١٥٠ ﴿ ١١٤٠ ﴿ ١١٥٠ ﴿ ١١٥٠ ﴿ اللهِ عَمُولَ حِيات طيب كدارت

الله قرمات بي بم فان يران كم المحى متعين كردي-

﴿ فَرَيَّهُ وَالْهُمْ مَالِينَ آيْدِيهِمْ وَمَاعَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقُولِ فِي أُمَرٍ قُلْحَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِيْنَ ﴾

(حم كيده: ٢٥)

اب ایک بهم الله پڑھنے کی عادت ڈال کیجے تو کتنے مواقع ہیں جہاں انسان شیطان کے اثرات سے فی جاتا ہے۔

يج كوبهم الله كي عادت واليس:

## وضوكي بركت:

مخلف اعمال سے حروم ہونے کا قیامت کے دن مخلف عذاب ہوگا۔ چنانچ تفیر ابن کشیر میں بید میں جنم کے بید کشیر میں بید میں جنم کے بید حدیث پاک کمی ہے کہ نجی علیہ السلام نے ایک مرتبہ خواب میں جنم کے بید حالات دیکھے اور صحابہ تو قر مایا کہ میں نے جنم میں بعض لوگوں کو عذاب پاتے و یکھا (اس بات کو) حدیث پاک کو امام ترقدی نے بھی تو اور الاصول میں کھا ہے قر ماتے ہیں کہ میں بات کو) حدیث پاک کو امام ترقدی نے بھی تو اور عذاب قبر اس کی طرف بو حاک اس میت کو این کی بندے کو قبر میں ڈالڈ گیا اور عذاب قبر اس کی طرف بو حاک اس میت کو این لیب میں لیا ہے کام آیا۔

### خطبات فقير الدي المنافقة المنا

تومعلوم ہوا کہ اچھی طرح جویندہ وضوکرے۔ لینی قرافت کے بعد استنجاء کرتا ہے واجھے اعداز سے کرے۔ سنت کے مطابق مٹی استعال کرے۔ موجود تیس تو جلو تو اللسف جہیر استعال کرے کہ وہ بنائی اس مقصد کے لیے ہوتا ہے۔

### ذكركى بركات:

پانی استعال کرے۔ کی کرے۔ پھراس کے بعد وضوا جہام کے ساتھ۔ پانی اسپتہ کیڑوں پہندگر نے ویں۔ سنت کے مطابق تمام اصفاء کول ال کے دھوئے۔ جو مسنون دعا کیں جیں وہ پڑھے۔ کیا کظے گا؟ اس انہی طرح وضوکر نے کی عادت ہوگی نتیجہ کیا لظے گا؟ اس انہی طرح وضوکر نے پر اللہ تعالی بندے کو قیر کے عذاب سے انجات ویں گے۔ پھر نمی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس ان ویک گار کے میں اس پر تملہ کروں۔ گراس بندے نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا شیطان نے منہ کی کھائی اور اس کو چھوڑے کے واپس بھاگا۔ چنا نچہ ذکر کی وجہ سے شیطان بندے ہے تا بو تیس یا سکتا۔ اور تا بور نے کہ واپس بھاگا۔ چنا نچہ ذکر کی وجہ سے شیطان بندے ہے تا بو تیس یا سکتا۔ اور تا بور نے کی وجہ سے شیطان بندے ہے تا بو تیس یا سکتا۔ اور تا بور نے کہ واپس بھاگا۔ چنا نچہ ذکر کی وجہ سے شیطان بندے ہے تا بو تیس یا سکتا۔ اور تا بور نے کی وب سے بندوں کے دل میں وساوت فیل ڈال سکتا۔ تو عمل جھوٹا سا اللہ کا ذکر کرنا اور قائدہ کی تعالی اس سے مقا ظرت ہوگی۔

## خشوع وخضوع سے نماز پڑھنے کی برکت:

قرمایا کہ بیں نے دیکھا کہ آیا مت کے دن ایک آدی کو عذاب کے فرشتوں کودیکھا
کہاس کی طرف بوصف کے قرمایا کہاس کی قمال اس کے کام آگئی۔اور قمال نے بوصف فرشتوں کو واپس بھیج ویا۔ تو جو انسان اجتھا ایمان سے قمال پڑھے گا سکون آلی کے ساتھ خشوع وضعوع کے ساتھ حیا اللہ کی عظمت ہواور بندہ عظمت اللی خشوع وضعوع کے جی کہدل میں اللہ کی عظمت ہواور بندہ عظمت اللی کوول میں رکھ کے قمال پڑھے۔ شخصوع کہتے جی کہا مکان جو جی تمالا کے اس کو بھی آلی میں رکھ کے قمال کی جو اس قمالا کے چرچہ آلی بھرے کو والے میں رکھ کے قمالا کے چرچھے پر اللہ اتعالی بھرے کو عذاب کے فرشتوں سے اوا کر رہا ہو۔ تو اس قمالا کے چرچھے پر اللہ اتعالی بھرے کو عذاب کے فرشتوں سے اوا کی بھرے۔

## روزه کی برکات:

فراتے ہیں تی طیہ السلام نے ارشادفر مایا کہ بھی نے دیکھا قیامت کے دن ایک بندہ شدست بیاس کی کیفیت بیل ہے۔ اتنی بیاس کے برواشت تہیں ہورہی۔ جان لکلی جارہی ہے۔ فرماتے ہیں ہی بیاس کی شدت بیں اس کا روزہ اس کے کام آسمیا اور اس کو حوض کوڑے جام ل کیا۔

## آج كل مورتول كى باحتياطى:

آئ کل کی حورتیں مہندی کم لگا تیں ہیں اور ناخن پائش کی طرف زیادہ توجہ۔
اورجوعام کمروں کی پیجاں ہیں ماشاء اللہ ان کو ناخن بوصل نے کی بھی عادت ہے۔ جتنے
لیے ناخن انتی اس میں میل جم کئے۔ اور میل کی جگہ پر پائی تیس جانا تو حسل کیے ہوگا؟ تو
و کیسے چھوٹی جھوٹی چوٹی چزیں ہیں۔ یا حسل کرتے ہیں تو ہالوں کو بھی طرح نہیں کھوئیں ہا سیج
طرح ہالوں کو پائی سے ترفین کرتیں۔ اور کئی ایک کو احسل کے فرائش کا پیدی جیس کے میں۔
نے یہ جھاشادی ہوئی حسل کے فرائش آتے ہیں؟

سمينے کی باں!

كون كون معلى كفرائض إلى؟

صابن تیل اور تولید میشن شمل کفرانش ہیں۔ ماشا واللہ! ایم اے پاس اور حسل کفرائش کا پید جیس ہے۔

## آج کی چی دین سے دور کیوں؟

ایک مرتبدایک نگی ہادے جامعہ بھی آئی کہنے گی میری ای نے میری شادی کی کے ایک مرتبدایک نگادی کی میری شادی کی کے ا Date رکھ دی ہے تو بھی آئی موں کہ بھی آپ سے حسل کے مسائل پوچھوں۔ تو محمر والوں نے پوچھا کہ آپ کی مرتو یا کیس جیس سال گئی ہے۔ بی تمازتو ہوے مرسے ے فرض ہوگی۔ پدرہ مال عمر میں عام طور پر بیجیوں پہلا افرض ہوجاتی ہے۔ کہنے گی ہاں اور پر بیررہ سے باکس سال تک درمیان میں کسے حق تقی ؟ کہنے گی درمیان میں کسے معسل؟ ماہانہ جوایام آتے تنے اس کے بعد بھی او تعسل کرنا ہوتا ہے۔ کہنے گی وہ تو میں نہاتی متی بس سمات سال اس اور کی کے کر رکھے اور اس کوشل کا پیدی جی بیس تھا۔ وہ جھی تھی کہ شاید شاوی کے بعد بی جو کھی تھی کہ شاید شاوی کے بعد بی جی جا کرھسل کی شرود سے پڑتی ہے۔

## أيك بردهياكي حالت زار:

ایک ون میاں بیوی نے ملاقات کی۔ یس فجر پڑھنے چلاگیا جب والی آیا تو دیکھا کہ
بیوی بھی فجر پڑھ رہی ہے لیکن آفاد تھا۔ یہ کی فجر پڑھنے چلاگیا جب والی آیا تو دیکھا کہ
بیوی بھی فجر پڑھ رہی ہے لیکن آفاد تھا وہ کھی آئے ہے کہاں نے شسل کیا۔ تو جس نے پوچھا
کرتم نے شسل کرایا آج تو سروی تھی۔ کہنے گی فیش کیا۔ اللہ کی بندی! فاوند بیوی کی
ملاقات اوراس کے بعد شسل نیس کیا؟ کہنے گی اپنے فاوند سے طاقات کی ہے تا مسل تو
ہوتا ہے کہ جب فیرم و سے طاقات کر سے اب اعمال والگا تھی۔ معلوم ہوا کہ دین کے مسائل
میں جہالت کی وجہ سے انسان ایسے گناہ کر لیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی زندگی عی ناپاک

## طبارت كى فعنىلت:

تو طہارت کے مسائل بھی سکھنے اور حسل جنابت کو حج طرح سے سیجینے اس کا بتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت انبیا می مجلس میں جیننے کی سعادت عطافر ما کیں ہے۔

## ج اورعمره كى فعنيلت:

نی طیرالسلام نے فر مایاش نے دیکھا ہے کہ قیامت کے دن آیک آ وی اند جرے میں ہے۔ بہت اند چر ااس کے ارد کرو ہے اور اس کی وراستے کی بھولیس لگ رہی کہ میں نے ( خطبات نقير @ و و 185 أي و 185 أي و صول حيات طيب كدارت

کیاں جانا ہے؟ پریٹان تھا تھراس کا تج اور عمرہ آیا انہوں نے اس کے کردروشنی کردی جس سے اس کوراستہ نظر آ گیا۔ تو تج عمر سے کی سعادت سے اللہ تعالی تیا مت کے دن سے راستے کی رہنمائی فریادیں گے۔

## صلدحی براجر:

پر قربایا کہ قیامت کے دن ایک بھو پڑا پر بیٹان حال کھڑا ہے۔کوئی اس کا حال

پر چینے والانہیں۔ تمبرایا ہوا خوف زوہ وحشت اس کے اوپر طاری ہے اکیلا کھڑا ہے۔ ش نے دیکھا کہ جوصلہ رحی کرتا تھا وہ صلہ رحی کاعمل ایا اور اس نے اس کی وحشت کودور

کر دیا۔ صلہ رحی کہتے ہیں رشتہ واروں کے ساتھ اعظاتی کے ساتھ پیش آٹا اور زندگی

مزارنا۔ایمان والوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا۔ بیصلہ رحی کاعمل قیامت کے دن کی
وحشت سے بچاؤ کا سبب بن مجیا۔

### مدقد براجر:

پھرتی علیہ السلام نے قربایا کہ بیس نے دیکھا کہ آیک آدی جہم کے کنارے تک پہنچا ہوا ہے اور آگ کی پیشی اٹھ رہی ہیں اور اس کے چہرے تک آرتی ہیں۔ اور چہرہ حیلس رہاہے۔ گریش نے دیکھا کہ اس کا صدقہ اس کی خیرات وہ مل آیا اور اس کے اور جہم میں نے دیکھا کہ اس کا صدقہ اس کی خیرات وہ مل آیا اور اس کے اور جہم کے درمیان آثرین کر اس کو جہم سے بچالیا۔ تو اللہ کے راستے ہیں دینا وین کے کاموں میں خرچ کرنا مرودی قولیس ہوتا کہ جربھ والکھوں لگائے۔ گی دفعہ ایک ..... جو اللہ کے راستے ہیں خرچ کرنا مرودی قولیس ہوتا کہ جربھ والکھوں لگائے۔ گی دفعہ ایک .... جو اللہ کے راستے ہیں خرچ کرنا بھر ہے کے جنت ہیں جائے کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ تو تھوڑ آگئے گرا للہ کے دن جام پیانسان و ہے۔ بیصد قد خیرات قیامت کے دن جہم سے نہتے کا ذریعہ ہے۔

خوف اللي يرانعام:

پھر تی علیہ السلام نے قرمایا کہ بیل نے دیکھا کہ آیک آدی جہنم کے کنارے پہ کھڑاہے قریب ہے کہ جہنم میں گرجائے کہ خوف خدا کا جمل آیا جو دہ اللہ سے ڈرتا تھا ، خوف کھا تا تھا ، کہ بیل اللہ کی نافر مائی شہروں۔خوف خدا کے جمل نے اکر اس کو جہنم بیل خوف کھا تا تھا ، کہ بیل اللہ کی نافر مائی شہروں نے دیکھا کہ آدی اور جے من جہنم کے اندر کر نے سے دوک لیا ، بیالیا۔ پھر قرمایا کہ بیل نے دیکھا کہ آدی اور جس خرح فرونیا سے اس کی آگھ سے آنسو لکا اتھا ہے آنسو کھا تھا ہے اس کی آگھ سے آنسو لکا اتھا ہے آنسو کھا نے انگر کے فلا میں اور جس خرح فرونیا سے لکال لیتا ہے اس نے جہنم میں خوط کھانے والے بندے کو جہنم سے لکال دیا۔

## درودشريف كي بركت:

نی علیدانسلام نے ارشاد قربایا یس نے دیکھا کہ آیک آدی ہل صراط کے اور ہے اور وہ مجسلتا ہے قدرتا ہے۔ یعجے ترجاؤں جہم کے اور وہ مجسلتا ہے قدرتا ہے۔ یعجے ترجاؤں جہم کے اور بل صراط بنی ہوئی ہے۔ یعز انگھرایا ہوا۔ قربایا کہ جو جھے پراس نے ورود شریف پڑھا تھا وہ درود شریف کاعل آیا اور اس نے ہوا کہ تیز رقاری سے جہم کے اوپر کائل صراط طے کروایا۔ تو درود شریف پڑھتا کتنا ضروری؟ پھر نی علیدالسلام نے قربایا کہ میں نے دیکھا کہ وایک بندہ جنت کے دروازے پر جہنچا گروروازے کو بند پایا۔ یہ بھی بڑا پر بیٹان کم کلے کا کہا اس کا آیا اور کلے نے اس کے لیے جنت کے دروازے کو کھلواویا۔

اليحصافلاق برانعام:

اور پھر فرمایا ہیں نے دیکھا کہ آبک ہندے سے اللہ ناراض تھے۔اور اللہ اور ہندے کے درمیان آبک پردہ تھا۔اللہ تعالی فرماتے ہیں:

اللهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلَا يُزَّكِّمُهُمْ ﴿ (البَّرُومِي)

#### 

### شانشان كم الحوكنتكوكر كاشافيل ياك كرسكا

هولاينضر اليهم ﴾ (العران مع)

ندان کی طرف و کیے گا۔ قرماتے ہیں کہ اللہ تعالی و کیے بھی تہیں رہے اور بندے اور اللہ تعالی و کیے بھی تہیں رہے اور بندے اور اللہ تعالیٰ کے ورمیان آیک پردہ ہے تجاب ہے۔ اس حالت میں وہ بندہ بڑا پر بیٹان۔ اس بندے کے اجھے اخلاق آئے اور ان اخلاق نے دومیان کے پردے کو اٹھا دیا اور بندے کو اینے رب کا دیدار نصیب ہوگیا۔

## كامياني كاداروعداراعمال ير:

معلوم ہوا کہ اگر کا میائی تھے۔ ہوگاتو اعمال کے دریدے تھیب ہوگا۔ اعمال کے بخیر بندے کو قلاح تبین السکتی کامیائی تیں السکتی۔ ای لیے ہم جوابیان لائے تواس میں ہم نے اللہ درب العزب کے سمامنے آبک عبد کیا آبک وعدہ کیا۔ جوابیان مفصل ہے تا اس کے اعد ہم نے بڑے وعدہ کیا۔ جوابیان مفصل ہیں ہم نے بڑے وعدہ کے اعد ہم نے بڑے وعدے کے اللہ سے دوا توجہ کے ساتھ ایمان مفصل ہیں ہم نے اللہ درب العزب کے ساتھ کیا وعدے ہے جسس سے پہلے ہم نے کہا

﴿ اَمَنْتُ بِاللَّهِ ﴾

### كامياني كادارومدار:

یں اللہ پرایمان لایا۔اللہ پرایمان لانے کا مقصد کیا؟ ایمان لانے کا مقصد یہ کہا۔
اللہ! فاعل حقق آپ کی وات ہے۔ یہ وہا اسیاب سے جگئی ہے اور آپ مسبب الاسیاب
بیں۔آپ کے اشارے سے جو دیا شی جو دیا شی جو دیا ہے۔ جمیں نہ چیز دل سے امیدیں ہیں
اور نہ چیز وال کی ہمیں ضرورت ہے۔ جس لوآپ کو داشتی کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی
میں کی کرکتے ہیں چیز وال کے بغیر اور چیزیں کی کی کی کرکتیں اللہ کے بغیر۔

### ( こ - シュー・シー (188) ) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188) ( 188)

## نَفع اورنقصان كاما لك كون؟

المتدرب العزت في معترت موى عليه السلام يريمي بات كولى وينا ني معترت موى عليه السلام كوده بخر عدرت موى عليه السلام كوده بخر عدد بيها المجروكيا؟ كرهما كوزشن برؤالا اوروه الردها بن كيا معلم الردها كودها كودش برؤالا اوروه الردها بن كيا مراثر دها كوجب بكراتو وه دوباره عصائن كيا الله دن العزت في بهال أيك بات محوفى و المده بياد موى عليه السلام! آب كهدر ب عن كديه عصامير برب كام كي جز ب-

﴿ إِلَّوَ كُواعَلَيْهَا وَالمُّنَّى بِهَاعَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَامَارِبُ أَخْرِي ﴾ (طه)

فیک لگا تا ہوں کر ہیں کوش اس سے جارہ ہم کہ ہے تا ہوں اور مرے لیے اس میں ہوئے سے نہا تھا ہوں اور مرے لیے اس میں ہوئے کا کہ سے نہا کہ اس سے نہاں کو آپ نے ہمارے تھے۔ جب اس کو آپ نے ہمارے تھے سے زمین پرڈ الا تو وہ الی نقصان دھ بھا کہ رہے تھے ہمارے تھے ہمارے تھے ہمارے تھے اس کو تیب آپ نے اس کو تقصان دہ بھا رہے تھے اس سے ہما گے۔ دوبارہ اس کو نقص اور دوبارہ ہاتھ لگایا ہم نے دوبارہ اس کو نقص ورج والی چڑی میں بدل ویا۔ معلوم ہوا نقع اور تقصان چڑوں میں بین ہوتا نقع اور تقصان چڑوں میں بین ہوتا نقع اور تقصان ہمارے تھے ہیں تو دودھ کو بندے کی صحت کا قرابے بینادیے ہیں اس سے بندہ موتا ہوجا تا ہے۔ اور اللہ تعالی دودھ کو بندے کی صحت کا قرابے بینادیے ہیں۔ اس سے بندہ موتا ہوجا تا ہے۔ اور اللہ تعالی مندمین چلا جا تا ہے۔ کی دودھ زعم کی اسپ کی دودھ انسان کے لیے موت کا سبب مندمین چلا جا تا ہے۔ کی دودھ زعم کی اسپ کی دودھ انسان کے لیے موت کا سبب مندمین چلا جا تا ہے۔ کی دودھ زعم کی کا سبب کی دودھ انسان کے لیے موت کا سبب مندمین چلا جا تا ہے۔ کی دودھ زعم کی کا سبب کی دودھ انسان کے لیے موت کا سبب کی دودھ انسان کے لیے موت کا سبب مندمین چلا جا تا ہے۔ کی دودھ زعم کی کا سبب کی دودھ انسان کے لیے موت کا سبب کی دودھ انسان کے لیے موت کا سبب سے مندمین تھا جا تا ہے۔ کی دودھ زعم کی کا سبب کی دودھ انسان کے نیے موت کا سبب کی دودھ انسان کے نے موت کا سبب کی دودھ انسان کے نیے موت کا سبب کی دودھ نیسان نگری اور موت کے اگر اس کے ناز اس کی دودھ نیسان کی دودھ

مومن کی نظر

مؤمن کی نظر بیشداللدرب العرب کی ذات بر بوتی ہے۔ وہ اللہ ہے امیدیں رکھتا ہے۔ بندوں سے امیدیں جیس لگا تا۔ آج کیا یقین ہے؟ اللہ تعالیٰ بر ہے نہیں جارا کارخانہ میں یا تا ہے۔ ہماراد فتر جمیں یال رہائے بدلس ہمیں یال رہاہے کیتی ہمیں یال رق ہے ہم سیاب کی طرف دیکھتے ہیں۔اوراللہ تعالی فرماتے ہیں تہمیں کوئی نہیں پال رہا

بلاتہ ار روروگار پال رہاہے۔اللہ تعالی کی طرف تظرفیں۔ بندے کی اللہ تعالی کی طرف نظر ہوتو وہ آ دی حرام کی طرف کول ہاتھ بوحائے گا۔اس کوتو پندی ہوگا کہ جب بیرے اللہ نے جمعے دیتا ہے تو وہ تی حلال طریقے سے دے گا۔ وہ دھوکٹی دے گا وہ رشوت نہیں اللہ نے جمعے دیتا ہے تو وہ تی حلال طریقے سے دے گا۔ وہ دھوکٹی وہ تمام میں ہولا کہ وہ رشوت نہیں کے گا۔

کوئکہ اس کے دل میں ہوگا کہ میر اللہ میرارزق وینے والا ہے۔ وہ یقینا جمعے رزق پہنچا کر دہ گا۔اس کے اللہ وہ بیات کھولی آیک کر دے گا۔اس کے اللہ دب السور سے نے موتی علیا اللہ میں ال

ایک اور ملی کنت ! کرو وجورے مطافر مائے گے۔ ایک تو صعاب سانپ بینے والا مجرود اسکوتوا کر بیان کیا جا تا ہے۔ کر مصامات بن گیا "مانپ بھر عصابین گیا "مانپ بھر عصابین گیا "مانپ بھر عصابین گیا ۔ مجنود اسکوتوا کر بیان کیا جا تا ہے۔ کہ مصامات بن گیا "مانپ بھر عصابین گیا۔ بات آگی۔ لیکن ایک اور بات بھی کر اللہ تفاقی نے فرمایا کہ تم اپنے ہاتھ کو اپنی بغل بی اللہ عالم ایمن "مطلب بواے میرے بیارے مولی علیہ السلام ! بھی ہم شکلوں کوشکلوں سے مطلب ؟ مطلب بواے میرے بیارے مولی علیہ السلام ! بھی ہم شکلوں کوشکلوں سے بدلتے ہیں عصا کی شکل کو ہم نے مصابی کی شکل ہیں بدل دیا "مانپ کی شکل کو ہم نے عصابی کی شکل میں بدل دیا۔ بھی ہم شکلیں بدل دیتے ہیں۔ اور جب ہم جا جے ہیں ہم چیزوں کی خاصیتیں ہی بدل کے دکھ دیتے ہیں۔ یہ تہا اہم تھا اس کو متور ہونے سے کیا کیا میں ہمارے تھم پر جب آپ نے باتھا آئی بغل ہیں ڈالا اور تکالا تو متور کر دیا۔ ہم جا ہیں تو بیزوں کی خاصیتوں کو ہی بدل کے دکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالی نے دونوں باتیں دکھا دیں۔

يقين کی خرابی:

تومومن كا ايمان يكا الله كم ساتع كربي الله دب العرس كا جركامعا لمرمرك

ساتھ۔اچھاجس کواللہ۔ ملے کا پہایتین ہوگا وہ کارجائے گا قبروں پر مائلنے کے لیے وہ استھے۔ اپنے گا حزاروں پر مائلنے کے لیے؟ وہ تعوید والوں کے پیچے کھرے گا؟او بی ایمرارز ق کا کا میرارز ق کا کا میں نے باعد الیا کی ایمرارز ق کی اعدالی کے ساتھ کی کہا ہوئے خدا بنے ہوئے جو نے خدا بنے ہوئے ہیں۔ عالی نے ہمارارز ق باعد الیا۔ عالی کی کیا اوقات؟ کیا پدی کیا پدی کا موربہ یہ عالی کی کیا اوقات؟ کیا پدی کیا پدی کا موربہ یہ عالی کی ایکروں تی باعد منا کیا گے؟اللہ تعالی فرماتے ہیں :

﴿ وَفِي السَّمَاءِ رِزُقُكُمْ ﴾ (الذاريات: ٢١٠) تهارارزق آسالوں مس ہے۔ ﴿ وَإِنْ مَنْ شَيءِ اِلَّاعِنْدَنَا حَزَ آئِنَهُ ﴾ جو محی چیز ہے مارے یاس فزانے ہیں۔ ﴿ وَمَانُنَزِلَهُ اِلَّابِقَدَرِمَعْلُوم ﴾ (الج: ٢١)

ہم ایک معلوم اندازے سے اتارویتے ہیں۔ تورزق تو الله اتاریتے ہیں۔ فرماتے

يں

﴿ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ ﴾ (زخرف:٣٢)

ہم نے ان کی معیشت کو تقیم کیا۔ اور ہم کیا سیجھتے ہیں؟ اور جی! لگتا ہے کسی نے رشتہ باعدہ دیا کاروبار باعدہ دیا۔ یہ بالکل شرک کے قریب کی بات ہے۔ ایسا کبھی بھی نہیں سوچنا جا ہے۔ نہ کوئی باعدہ سکتا ہے نہ کوئی کھول سکتا ہے۔ یہ اختیار فقط میرے پروردگار کے باس ہے۔ نہ کوئی باعدہ سکتا ہے نہ کوئی کھول سکتا ہے۔ یہ اختیار فقط میرے پروردگار کے باس ہے۔ نوعام لوگوں کے جیجے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایمان فراب ہوتا ہے۔ نفسی مشرمیہ:

تعویزوں کے بیتھے بھا گئے کی کیا ضرورت ہے؟ اعمال پرتوجہیں دیتے۔ کہتے ہیں کی اجمیں دشمنوں نے بڑا پر بیٹان کیا ہوا ہے۔ می بعض دوستوں کو کہتا ہوں آپ کو دشمنوں نے پر بیٹان نیس کیا ہوا آپ کے اپنے تقس شریر نے پر بیٹان کیا ہوا ہے۔ ادھر دھیاں نہیں خطبات فقير ال عصوص في (191) المنظم ا

آتا كه جارك فس خبيث تيمي يريفان كيابوا بي قو امنت بالله جوجم في كها توجم في ما توجم في كها توجم في ما ريفان كيابوا بي الله جوجم في كها توجم في مارى الله وي الله وي

یوں سے تھے کو امیدیں خدا سے ناامیدی بھے ہے ۔ جہے متا تو می اورکافری کیا ہے؟

توجب ہم نے کہاامنت باللہ تو ہم نے کو یا اللہ کے ساتھ عبد کرایا اے مالک! آج کے بعد ہم تمام اعمال کا فاعل حقیق آپ کی ذات کو بھتے ہیں۔

﴿فَعَالُ لِّمَا يُرِيدٍ ﴾ (البروج:١١)

آپ کی شان ہے۔ جو ہور ہاہے آپ کی مرضی سے ہور ہاہے۔ ہم آپ کی طرف رجوع کریں گے۔

## رجوع الى الله كي ثمرات:

ایسائدہ جواللہ کی طرف رجوع کرے گا پر بیٹائی ش اللہ تعالی کی رحمت آئے گی۔ ہم

سے تو بچہ بی زیادہ اچھا۔ بچے کوہم نے دیکھا ہاں کی دفحہ جھڑکی دیتی ہے تا تو پھر بھی ہاں

سے بیچے جھڑکی دیتی ہے میں بوئی معروف ہوں جھے کام کرنے دو تک نہ کرو۔ پھر ماں

سے بیچے جھڑکی دیتی ہے پھر ماں کے بیچے۔ اور کی دفحہ تھیٹر لگادیتی ہے پھر بھی ماں کے

بیچے۔ ہم نے دیکھا کہ پچہ تھیٹر کھا کر بھی ماں بی کے سینے سے لیتی ہے کاش! ہم اگر دنیا میں

اس تم کی مصیبتوں میں گرفتارہوتے ہم بھی اپنے پروردگار کے قدموں میں سررکھ دیتے

ہیں۔ ہم بھی اللہ کے در پہ آجاتے۔ مولا! آپ کے در کوئیس چھوڑ نا ہم نے۔ ہم سے تو

ہیں۔ ہم بھی اللہ کے در پہ آجاتے۔ مولا! آپ کے در کوئیس چھوڑ نا ہم نے۔ ہم سے تو

ممکن نیس کا روبار کے فیک ہونے تو میں آ دُں گا۔ واہ! کا روبار ٹھیک ٹیس جو دروازہ سب

ممکن نیس کا روبار کے فیک ہونے تو میں آدی گا۔ واہ! کا روبار ٹھیک ٹیس جو دروازہ سب

سے پہلے چھوٹا وہ خدا کا دروازہ تھا۔ اسے گھر کا دروازہ تو بھی نہ چھوڑ اوباں تو روز جا تا ہے۔

ما = نیر اس معلی استان می استان می استان می می استان می می استان می می استان می استان می درواز درواز می درواز درواز می درواز می درواز می درواز درو

## بندے کی عجیب ہات:

بندے کی بھی جیب ہات ہے۔ ما تھنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ بندوں کے سامنے
اور جب بندوں سے کی جیس ملی تو ناراض ہوتا ہے اپنے پروردگار سے۔ کوئی ہاتھ تو
پھیلائے بندوں کے سامنے اور کام نہ کیا تو ناراض ہوتا ہے اپنے پراللہ سے کہ براکام بیس ہوا۔
بھی اللہ کے سامنے آپ پھیلاتے پھر و کھتے۔ اگر ہم اسباب پر ایک چھٹا تک محنت
کریں ہمیں اللہ سے منوائے کے لیے ایک بئن محنت کرنے کی ضرورت ہے۔

## غيبي نظام کي پشت پناني:

اس لیے یدونیا کے جغرافیے دن بھی جیس بدلتے یدالوں کو بدلا کرتے ہیں۔ جب
ہاتھ اشتے ہیں نا پھر اللہ تعالی جغرافیہ بدلا کرتے ہیں۔ مقدروں کے فیصلے اللہ کردیتے
ہیں۔ توامنت باللہ کے چھے ہم نے اللہ تعالی سے بیجد کرلیا۔ پھراس کے بعد ہم نے کہا
وملنکۃ اس کے ملاکلہ پرایمان لائے۔ مقصود کیا تھا ؟ مقصود یہ یقین تھا کہ موئن کے ساتھ
دنیا کا ظاہری نظام ہویا نہ ہواور ایمان اور اعمال پریہ پکا ہوگا تو اللہ کا غیبی نظام ضروراس کی
ونیا کا ظاہری نظام ہویا نہ ہواور ایمان اور اعمال پریہ پکا ہوگا تو اللہ کا غیبی نظام ضروراس کی
اللہ مولی ہے اپنے محبوب کا وجریل ۔ اور جریل علیہ السلام بھی ان کے دوست ہیں۔
اللہ تعالی فرشتوں کو بھیج ہیں ایمان والوں کی مدد کیلئے۔ تو جب یہ یقین ہوکہ میں اگر اپنی
شریعت کی بات پر استفامت کے ساتھ ڈٹا رہوں گا تو ظاہری نظام موافق ہویا خالف
ہواللہ کا غیبی نظام ضرور میر بے ساتھ وگا۔ اور اللہ نے صحابہ توجو ہو تے فر بائی وہ ای غیبی نظام

﴿ وَلَقَدُ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدَرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةً ﴾ (ال عران:١٢٣)

### 

﴿ لَقُلْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ﴾ (ماة ٢٠) ويكما فرشة الرّسة إلى مجر

# نطائے بدر پیدا کرفرشتے تیری المرت کو انتخاب کا انتخاب ک

اب بھی قریعے الرکھے ہیں اگر ہم ایمان لائے کے بعد نیک انتمال ہے اور ہم ایمان لائے کے بعد نیک انتمال ہے اور ہم ا جا کیں۔ چرفر مایا ہو کتسب بھا اور کتابوں پر ایمان کے سے اس کا کیا معتی 'کرواس میں اللہ المہید کے اور یقین ہے۔ جو آپ نے قر آن میں بتادیا کہ بیکرواس میں کامیا بی اور جو کہانہ کرواس میں ناکا می کے ویا ہمیں احکام خداد عمی پیالیا یقین آجائے۔ سندے کی انتیاع:

مجرفرمایا ورسونب، اوراند کے دسولوں پرایمان۔ کیا مطلب؟ کہ بیدیقین ول میں آجائے کہ اگرہم نی علیدالسلام کی سنت کی امتاع کریں کے تو زندگی کا میاب اورا کراس کی حالفت کریں کے تو زندگی کا میاب اورا کراس کی حالفت کریں گے تو زندگی ناکام اس کے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا:

﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهِ ﴾ ( تسه: ٥٠)

جس نے دسول ملافینا کی اطاعت کی ایسا ہی ہے کہ اس نے انڈ رب العزت کی ایسا ہی ہے کہ اس نے انڈ رب العزت کی اطاعت ک اطاعت کی ۔ تو نمی علیدالسلام کی سنت کی عظمت دل میں آ جائے۔ کہ ان اعمال کواپنانے سے جمیس اللہ دب العزت کے طرف سے دحمت ملے گی۔

﴿وَٱلْمَوْمِ الْآخِرِ﴾

اور قیامت کے دن پر بھی ایمان کیا مطلب؟ کما گرچیں آخرت نے دن پر یقین ہے تو تیک اور برے اعمال سے قیامت کے دن ور ا ہے تو نیک اعمال سے قیامت کے دن اور سے گی اور برے اعمال سے قیامت کے دن والت ملے کی ۔ انشد تعالی ارشاد قرماتے ہیں:

﴿ يَوْمَ لَا يُجْزِي اللَّهُ النَّبِيُّ وَالَّذِينَ امَّنُوْ امَّعُهُ ﴿ ( آَحْ يَمَ: ٨ )

قیامت کے دن اللہ تعالی اپنے محبوب تھائی ہے اور جوان کے ماتھ ایمان لاے ان کو رسوانیس ہونے دے گا۔ تو اگر یفتین بکا ہوگا اللہ تعالی قیامت کی ذکت نہیں دے گا۔ ہم لوگ تو دو بندوں کے سامنے ذکت ہم دو بندوں کے سامنے ذکت ہم مامنے ذات ہم داشت نہیں کر سکتے۔ بیوی کو اگر خاوند دو بندوں کے سامنے ذائف دے دو تا دی اگر رجا تا ہے۔ اوجی ! لوگو کے سامنے ان کے سامنے ذائف دے دون ساری مخلوق کے سامنے معالمہ کھلے کو کے سامنے اس نے ڈائٹا۔ تو بھی ! قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے معالمہ کھلے کا بھر کیا ہے گا بھر کیا ہے گئے دائے گیا

توغننی از هر دوعالم من فقیر روزمنحشر عند هاکی من پرپر گرتبومنی بیننی حسابم ناگزیر ازنگاهِ منصطفی پنهان بگیر

اے اللہ او دومالم سے فنی ہے یس فقیرہوں۔ قیامت کے دن اللہ! میرے مقروں کو قبل کر لیجنے گا اللہ! اگر آپ فیصلہ کر لیس کہ میرا حساب لیرا لازی ضروری ہے۔ اللہ! مصطفیٰ کریم ہے۔ میرا حساب او جسل لے لیرا۔ جھے ان کے سامنے شرمندگی ندا شمانی پڑ جائے۔ قیامت کے دن کی عربت اور ذات کیے لئی ہے؟ اس کا یقین آ جائے۔ اور پھر فرمایا وَالْفَ نُو عَنْدِ عَنْدُ وَمَالُوت کَالِ وَمُنْدِ عَنْدِ عَنْدِ عَنْدِ عَنْدِ عَنْدِ عَنْدِ عَنْدِ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدِ عَنْدِ عَنْدِ عَنْدِ عَنْدُ عَنْ عَنْدِ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدِ عَنْدِ عَنْدِ عَنْ عَنْدُ عَنْدِ عَنْ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْ عَنْدُ عَنْد

میں لگارہے گا۔ اود اگر آخرت سے کھر کی بھی گلر ہوگی تو انسان اعمال میں سکے گاتا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں کھر عطافر ماویں۔ چتانچے بید جو کلمہ پڑھاجا تاہے اس میں ان تمام اعمال کا بیتین بندے کو حاصل کر قامو تاہے۔ اس پر انسان کو اللہ دب العزب کی مرف ہے۔ وحشیں اور پر کنٹیں ملتی ہیں۔ محابیہ نے ایمان پر محنت کی فر مایا:

> ، سيد در در در دي سيد در دود. م تعلمت أبريمات ثم تعلمت القو الناهه

ئی علیہ انسلام نے جسمی پہلے ایمان سکھا یا پھر انہوں نے قر آن سکھا یا۔ توچونکہ ایمان بن چکا تھا اللہ تعالی نے ان کود نیا جس اور تنی مطافر مادیں۔

سيدنا فاروق اعظم طالفين كمراني:

ذراخور کیجے سیدنا حمر الطین خلیفہ وقت میں اللہ نے وہ شان عطاقر مائی کہ زیمن پیان
کا تھم چلتا ہے۔ ویکسیں اللہ کی تلوق آئے کے ہوا پائی اور ٹی چار چیز ول سے بنی۔ چاروں پ
ان کا تھم لا کو۔ چنا تچہ ایک حرجہ زیمن پر دائر لہ آ یا حمر بنا تھی نے زیمن پر ایری ماری اور ایری
مار کے فر مایا اے زیمن ایکوں التی ہے کیا حمر بنا تھے تیرے او پر عدل فیمن قائم کیا ؟ ان کی
میہ بات من کر زیمن کا زائر لہ دک جاتا ہے۔ ذیمن پہم چل دیا ہے۔ پھر کو سے خطبہ
و سے نے لیے قر آتے ہیں۔

﴿ يَا سَارِيَةَ الجَيَل ﴾

ہوا ان کے پیغام کوسیکٹووں میل دور جا کر پہنچادی ہے۔ ہوا پہم مال رہا ہے۔
دریائے نیل کا پائی نہیں چا۔ دریائے نیل کورقد کھتے ہیں دریائے نیل الی مرضی پہ
چانا ہے تو نہ چال اگر اللہ دب العزت کے تھم پہ چانا ہے امیر الموشین تھم دیتے ہیں کہ چال۔
دریائے نیل چانا شروع کرتا ہے۔ آئ تک دریائے نیل کا پائی بال رہا ہے۔ عرابن الحظاب کی عظمتوں کے پھریے المرادے ہیں۔ آگ اللی تال کے مدید طیبہ کی ایک طرف الحظاب کی عظمتوں کے پھریے المرادے ہیں۔ آگ الکاتی ہے۔ مردی تھیں دویتے الکی دالمین اللہ الموق کے جس کو ہرو شرقیہ کے ایک والمن کو کا موق ہے۔ عردی اللی خالمت کو میں اللہ کی دالمت کو کھنا کو ہرو شرقیہ کیتے ہیں اور وہ پو ھتا شروع ہوتی ہے۔ عردی اللی دالمین اللہ کی دولیہ کی ایک میں اللہ کی دولیہ کی اللہ کی دولیہ کی د

فر ماتے ہیں جا کیں اور اس آگ کو واپس دھیلیں۔وحیۃ الکسی ڈی ڈی ڈی کو در کھت اللی پر معنداور آگ کے پاس جا کرچا درکوچا بک کی طرح استعال کیا۔ چا در کے ذریعے ہیںے انسان کسی حیوان کو واپس اٹی جگہ پر دھیلیا ہے وہ آگ کوچا بک مارتے گئے جہال سے آگ نظافتی وہاں پر واپس چل گئے۔ آو و کھیئے ایمان کے بنائے پر ہموا پہم چلا ہے پانی پہ تھم چلا ہے پانی پہ تھم چلا ہے ان کے بنائے کر ہموا پہ تھم چلا ہے پانی پہ تھم چلا ہے آگ پہ تھم چلا ہے۔ کے شہنشائی تو یہ ہے تا۔ای لیے کئے والے نے کہا ایمان کے بنائے کہا ہے۔ کے شہنشائی تو یہ ہے تا۔ای لیے کہا والے نے کہا:

ہم فقیروں سے دوئی کراو مرکعا ویں کے بادشائی کے

فقیری میں یا دشاہی:

بندہ جب اللہ کور پر یمکا ہے اور فیک اعمال کو اپنالیتا ہے۔ اللہ فقیری علی اس کو شاہی کا رنگ عطا فرمادیے ہیں۔ چنا چے محابر سنی اللہ عظم علی سے سعد ابن ابی وقاص فائد اپنی فرج کے ساتھ جارہے ہیں۔ اور آ کے دشن کی فرج ہے درمیان علی دریا۔ اللہ کی شان اس انہوں نے اپنے گھوڑے وریا علی ڈال وید اور گھوڑے چلتے بلا خر دریا ہے دوم سے تنارے تک بی تھے۔ اللہ آ کر کریرا! اور آ کے جا کرانہوں نے ہو جہا کہ سس کی کوئی ہیں مرک و نہیں؟ آیک صحافی فائو نے کہا میراکلای کا بیالہ قا وہ دریا علی کر ایم آئی کی ایم آئی کی ایم آئی کی ایم آئی ہی اور کی جا کہ ایم آئی کی ایم آئی کی ایم آئی ہی اور کوئی کی ایم آئی کی ایم آئی ہی اور کوئی کی ایم آئی ہی ۔۔۔

لگاتا نما تو جب نعره توخیر توژویاتما تکم دیجا تو دریا کو تو راسته تیمود دیجاتما

معيت البي:

توايمان بنائے پر الله دب العرب بندے كودنيا على الى كامياتي عطافر مادية

جیں۔ پہاں پرطلباء کے لیے ایک علمی کات ایک ٹی امرائیل نے دریاعبور کیا تھا اور ایک محابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دریاعبور کیا تھا۔ دونوں میں فرق و کھے لیجئے۔ دل کے کانوں سے سنئے توجہ کے ساتھ ۔ پہلی بات کہ جب صفرت موی علیہ السلام دریائے نیل کے کانارے کائی آئے۔ کے بیٹے فرجون اپنے لاؤلئنگر کے ساتھ آیا۔

﴿ قَالَ اَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُنْدَكُون ﴾ (العرآء:١١)

کہاموی علیدالسلام کے محابہ نے اب ہم مکڑے سمئے دھر لیے سمئے۔اس وفت آیک یفین بھری آ واز آتھی سیدناموی علیدالسلام نے کیا فرمایا:

﴿إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهُ بِينَ ﴾ (الشعرآء:٦٢)

میرے ساتھ میرے دب کی معیت ہے میر اللہ میرے ساتھ ہے۔ ضرور داستے کی رہنمائی فرمائے گا۔ تو دیکھیں سیدیا مولی علیہ السلام نے می کا لفظ استعال کیا۔ میرا دب میر سیستا مولی علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی معیت تھی۔ چنانچہ اللہ دب میرے ساتھ اللہ کی معیت تھی۔ چنانچہ اللہ دب العزت نے دریا جس داستے بناد ہے۔ بارہ داستوں سے بارہ قبیلے اپنا داستہ پار کرمے۔

أمت محديد في الميام كالمصوصي انعام:

بدادهر ذراامت محد بر الظفام كم ما تعداللدرب العزب كاخصوص انعام و يكهيئه في عليه السلام اجرت ك وقت فارقور بل بنجه صديق اكبر الطفة محبرار به بيل كافر نه آ جاكيل كبيل في البر الطفة محبرار به بيل كافر نه آ جاكيل كبيل في عليه السلام كو تكليف نه بنجه مال كوجس طرح بنج سنه محبت ابواقوال كم لي يريشاني زياده بوقى بهد معديق اكبر المنطقة كوفي عليه السلام سن محبت زياده قوال كي يريشاني زياده و جب في عليه السلام في ديما كرسيم تا صديق اكبر المنطقة بريشان قوق آن كر المنطقة بريشان قوق قرآن كي يريشاني تناد و كما كرسيم تا صديق اكبر المنطقة بريشان قوق آن كي يريشان قوق المرتفية المرتف

﴿ لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهِ مَعَنَا ﴾ (الوب ٣٠)

آپ تمبرائي دين! الله عادے ساتھ ہے۔ صديق اكبرو بحى شال فرماديا۔ بيد

معیت کبری فقط نی علیدانسلام کے ساتھ فیص بلک آپ ان گانگام کی است کے صدیقین کے بھی ساتھ ہے۔معنا کا لفظ استعال کیا۔ایک بات ۔دوسری بات دیکھئے معزرت یوسف طیہ السلام نے خواب دیکھا۔اسپنے والدکوستایا کہ ش نے کیار دستارے دیکھے:

﴿ اَحَدَ عَشَرَكُوْ كَبا وَ الشَّمْسَ وَ الْقَدَرَ رَأَنْتَهُو لِي سَجِيدِن ﴾ (يسن ٣٠) ليقوب عليه السلام في والسَّمْسَ وَ الْقَدَر رَأَنْتَهُو لِي سَجِيدِن ﴾ (يسن ٣٠) ليقوب عليه السلام في والسَّف عليه السلام في من الله عليه السلام في المنافقة والمنافقة وا

میستنتبل کامیند بال! آپ کا پروردگارآپ کا قول کرلے گا۔ تو دیکھئے کہنے والے بھی اللہ کے اور کھئے کہنے والے بھی اللہ کے نبی ہیں اور جن کے بارے بھی کیا وہ ہونے والے ہی محرمین مضارع کا استعال کیا ہے۔

﴿ يَجْتَبِينُكَ رَبُّكَ ﴾

تیرار وردگار بخیے اپنے لیے فاص کر لے گا لیکن جب اس است کا معاملہ آیا تو اللہ رب العزمت نے حال کا مینذ بھی استعمال جیس کیا متمارع کا بھی جیس کیا بلکہ کیا قربایا ﴿ هُواَجْمَنِكُمْ ﴾ (انج: ۸۷)

 رضی الله عنهم مرف وریا حبور فیش کرتے اینے ساتھ اینے محور وں کو بھی لے کے جاتے بیں۔اور فرق و کیھئے! سیرتاموی علیہ السلام کوان کی روحانی طاقت کو وطور پر لے کر تی۔ ﴿ فَلَمَنَّا جَاءَ مُوسَلَى لِينِيْفَائِنَا﴾ (الاعراف:۱۳۳)

الله تعالى قرماتے میں جب موکی طبیدالسلام معاری ملاقات کے لیے آسے تو کوہ طور پر تو وہاں ان کے آتے کا تذکرہ اور جب تی علیدالسلام کا معاملہ آیا تو اللہ تعالی کیا قرماتے میں:

﴿ سُبُحٰنَ الَّذِي آسُرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاَمِنَ الْمَسْجِدِ الحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدَ الْاَقْطَى ﴾ (اسرائل: ١)

پاک ہے وہ ذات جوائے محبوب کورات کے تھوڑے سے وقت میں مجد حرام سے

الر مسجد انسیٰ کل کا بچادیا۔ وہاں آئے میاں بلائے گئے۔ ایسے ہی ہوتا ہے تا کہ بعض

الوک مانا جا ہے جیں ان کو Adddress دے دیا جا تا ہے بھی ! آ ب ہمارے کھر آ جا نا

طنے کے لیے اور بھی کو کی بچین کا محبوب کلاس فیلول جائے بھرہ ہا تھ بکڑ کے کہتا ہے چاو کھر

یار! آج ال کے کھانا کھاتے ہیں۔ ادھر آئے کا داستہ بتادیا۔ ادھر اس کو ہاتھ بکڑ کے خود

ایسے کھر پہنچادیا۔ تو جی علیہ السلام کو اللہ نے جر کیل علیہ السلام کو بین کر اسپنے ہاس ہو الیا۔

اس لیے سیدنا موئی علیہ السلام نے وعاکی:

﴿ رَبِّ اشْرَاحُ لِي صَدِّدِي ﴾ (ط: ٢٥)

اے اندامیرے سینے کو کھول دے اور جب تی علیدانسلام کامعاطمہ آیا تو نی علیہ السلام کواند نے فرمایا:

﴿ أَلَّهُ نَشُرُ مُلِكُ صَلُدِكَ ﴾ (المُ الْمُرْحُ: ١)

كياجم نے آب كے سينے كو كھول فيس ديا۔

مروراد كيمة! كدادهر بارون عليدالسلام كوموى عليدالسلام تيموز كرمية كدمير ابعد

ر سن الله المستعمل ال

قوم كالنيال رَهنا۔ اب قوم نے بات ندمانی تو ہارون عليه السلام خوف كھانے كے كہيں عشائد جاليں اور مجھے ندالزام و ما جائے۔ حصرت موی عليه السلام آئے تو انہوں نے آئر سختی کی ۔ تو ہارون عليه السلام كوكيتا بيزا۔

(يَابُنَ أُمَّ الْاتَاخُذُ بِلِخْيَتِي وَلَا بِرَاهُ سِيْ ﴿ (طَرْ: ٩٣)

اے بیری ماں کے بیٹے! تو یہ کہنا پڑا گیاں اللہ رب العزت نے تی علیہ السلام کو جو وزیر عطاکیے و نیا بیس صدیت اکبر دلائٹوئاں کے دین پراستقامت کا یہ معاملہ کہ جب حضرت اس مدر منی اللہ عنہ کا جیش سیمینے کا معاملہ تھا برقل روم دولا کھوٹی کو لے کہ آیا ہوا تھا حملہ ربنا چاہتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اس کو بیٹے تو دیا تھا محرطبیعت ناساز تھی تو ان کی اہلیہ نے ان کو پیغام بھیجا جانے بیس جلدی نہ کرنا انظار کر لینا۔ نبی علیہ السلام پردہ قرما مجے لفکر قریب تھا وہ بھی اس بیس شریک ہوگیا۔ اب سیمینے کا وقت تھا مشکل۔ چونکہ مدینہ پر حملے قریب تھا وہ بھی اس بیس شریک ہوگیا۔ اب سیمینے کا وقت تھا مشکل۔ چونکہ مدینہ پر حملے کے لئے کا فرود لا کھوٹون کے لئے کر آر مہا تھا۔ تو ہی سے کہ یا تو لفکر کو ان بیس کی ابھی بھیجیں تو پھراسا مدر منی اللہ عنہ یہ تھوٹی عمر کو جوان ہیں کی ابھی بھیجیں نہیں اور ابھی بھیجیں تو پھراسا مدر منی اللہ عنہ یہ تھوٹی عمر کو جوان ہیں کی بیر میں بیس نہیں اور ابھی بھیجیں تو پھراسا مدر منی اللہ عنہ یہ تھوٹی عمر کو جوان ہیں کی بیر میں بیس نہیں اور ابھی بھیجیں تو پھراسا مدر منی اللہ عنہ یہ تھوٹی عمر کو جوان ہیں کی بیر میں بھیجیں نہیں اور ابھی بھیجیں تو پھراسا مدر منی اللہ عنہ یہ تو تھوٹی عمر کو جوان ہیں کی بیر میں بیر کرگ بندے کو نہ تھر میں کو ایمیر بنا کر بھیجیں۔

چٹانچہ انہوں نے صدیق اکبر دالائے کومشورہ دیا۔ عمر ملائے آئے اور آ کر کہنے گئے ابو بکر! اگر آپ نے لفکر کو بھیج دیا تو جھے ڈر ہے کہ مدینہ کی عورتوں کو آئے دالے دشمن کہیں الے نہ جا کیں۔ صدیق اکبر دلائے نے ان کے سینے پر ہاتھ مارکے کہا:

﴿ الجَبَّارُ فِي جَاهِلِيَةَ أَخُوارٌ فِي الْإِسْلَامِ ﴾

جهالت شن است جهاد تقاملام من آكرتم است كمزور مو محد

اور پر کیا قرمایا:

﴿ ايسِ القطع دين وانا حي

يدكيمكن إوين من لنس أجائ اورابو كر الكافة زعره ريد قرمايا اعمر الله ا

ا کیلے جو جانا پڑے گا بیس جاؤں گا اور اللہ کے تھا کو پورا کردکھاؤں گا۔ یہ بھی کہا! اگر جھے پکا
یقین ہو دینے کی حورتوں کو جنگل کے جانورا کرنوں لیس کے الشیں تھینیں کے بیس اسکو
بھی تبدل کر اوں گا تحریس اس افٹکر کو اللہ کے راستے میں ضرور بھیجوں گا۔ سحاب رضی اللہ عنہم
کہتے ہیں ۔۔۔۔۔ کہ صدیق اکبر اللہ کے کا استقامت پر جیران کہ جیسے جی اللہ کا استقامت کے
ساتھ کھڑا ہوکہ اللہ کے تھا کو کہ لیتا ہے۔ صدیق اکبر نے مجوب اللہ کے کا کو کہ لیتا ہے۔ صدیق اکبر نے مجوب اللہ کے کا گاؤی کے موجت میں بیٹنے کا
حق ادا کردیا۔ اس لیے جب موٹی علیہ الملام کو تھم ملاک آپ جائے اٹی تو م کے ساتھ ملک میں
داخل ہوجائے تھے ہوگ ۔ تو بنی اسرائیل والے وہ سارے کے سادے گھرا کر بیٹھ کے کہنے
داخل ہوجائے تھے ہوگ ۔ تو بنی اسرائیل والے وہ سارے کے سادے گھرا کر بیٹھ کے کہنے

﴿ فَاذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُهُنا قَاعِدُونَ ﴾ (المائده:٢٣)

نی علیہ السلام آپ جا کیں اور آپ کا پروردگار جا کے ان سے قبال کرلیں ہم یہاں بیٹھیں ہیں۔ لیکن جب نی علیہ السلام کے صحابہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ آیا تو نی علیہ السلام نے میدان بدر میں صحابہ سے پوچھاسا منے لوہ سے لدی ہوئی قوج ہے بتاؤ کیا کریں؟ سعد داللہ اللہ کھڑے ہیں کہتے ہیں اے اللہ کے پیارے حبیب مالی کی اس اللہ کو کہر میں حبیب مالی کی اس اس مندر میں حبیب مالی کی اس اس مندر میں چھلانک لگادیں ہم آپ کے غلام سمندر میں چھلانک لگادیں ہم آپ کے غلام سمندر میں چھلانک لگادیں ہم آپ کے غلام سمندر میں چھلانکیں لگادیں ہے۔ ہم تی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جوابے تی علیہ السلام کو کہدر ہے جھلانکی اور آپ کے دب جا تیں قبال کریں ہم یہاں ہیٹھیں ہیں۔ ہم ساتھ چھوڑنے والے ہیں۔

حضورا كرم الفيام كي تيار كرده جماعت:

دیکمیں اللہ تعالی نے اپنے بیارے حبیب میں اللہ کا ایمان والی جماعت عطافر مائی منمی استفامت والی جماعت عطافر مائی منمی۔ جیسے شاگر و کے کمالات سے استاد پہناتا جاتا ہے محابد منی اللہ عنہم کے کمالات سے نبی علیہ السلام کی شان سامنے آتی ہے۔ تو ہمیں

### 

اگراہی زیرگی گزارتی ہے تہ ہمیں اپنے اوپر محنت کرتی پڑے گی۔اور بیمنت ہم کیے کر سکیں سے؟ جب اعمال کواپنا کیں ہے ۔ تو آج کی جو کس ہے اس کا تور تجوز خلاصہ کلام بیہ کرایمان ہم لا بچاس میں کوئی فلک نہیں اب نیک اعمال دہ سکتے ہم اس پر محنت کریں اور اپنی زیدگی کو نیک اعمال ہے حرین کریں ۔ جیسے کوئی بندہ کسی کم شدہ چیز کی خلاش میں ہوتا ہے ہم نیک اعمال کواس طرح وحوث میں اور اینا کیں۔

## تين يا تيس لوسيكى كير:

مارے ہزرگوں نے قرمایا کہ تین یا تی لوہے کی کیر ہیں۔ قررا توجہ کے ساتھ سن :!

### ﴿ الى الله المكيل بات يرفر ما كى:

﴿ مَنْ عَمِلَ لِأَخِرَتِهِ كَفَادُ الله أَمْرَالدُنْما ﴾

جوآدی آخرت کے لیے لکرتا ہے اللہ تعالی اس کی دنیا کے کاموں کے لیے کائی ہوجاتا ہے۔ اللہ تعالی اس کی دنیا کے کاموں کے لیے کائی ہوجاتا ہے۔ اللہ تعالی قدمدواری لیتے جیں۔ تم ایٹے لیے آخرت کی تیاری کرواللہ تعالی فرماتے ہیں میں پروردگار تہا رے دنیا کے کاموں کامین اور مددگار بنمآ ہوں۔

## وعلى التديفر مالى:

﴿ مَنْ أَصْلَحُ سَرِيْرَتُهُ أَصْلَحَ اللَّهُ عَلَانِيَتُهُ ﴾

جوآ دمی اینے خلوت کے (باطن کے) معاملات کو درست کرلیماہے اللہ تعالی اس کے ظاہر کے حالات کو بھی درست فرمادیتے ہیں۔

### رسى السيرى بات يفرمانى

مَنْ اَصُلَحَ فِيما بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ اَصَلَحَ اللهُ مَابَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ) الله اَصَلَحَ الله مَابَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ) جو فقص اینا اور الله کے ورمیان کے تعلق کواچھا کرلیتا ہے الله تعالی محلوق کے دلوں میں، کی عبت ڈالے بی اوراس کے اور محلوق کے تعلقات کو می الله اچھا بنادیے ہیں۔

## محنت كاميدان:

معلوم ہوا کہ بحنت تو جمیں اپنے لیے کرنی جا ہے۔ اگر ہم اپنے یافن کو تھیک کرلیں کے اللہ کا اللہ کا ہرکو تھیک کر دیں گے۔ اگر ہم اپنے اور اللہ کے تعلق کو تھیک کرلیں کے اللہ مارے اور بندوں کے ودمیان تعلق کو تھیک کرلیں گے۔ اگر ہم اپنی آخرت پر بحنت کرلیں گے۔ اگر ہم اپنی آخرت پر بحنت کرلیں گے۔ اگر ہم اپنی آخرت پر بحنت کرلیں گے۔ اللہ ہماری و نیا کی کام سنوارویں گے۔ تو محنت کا میدان کون بنا؟ اپنی و اس بنی اس کے اس کے میب و حویث تی ہیں۔ کاش ایسا کھیں الیے آئے ہماری لگا ہیں دوسروں پر پڑتی ہیں۔ ان کے میب و حویث تی ہیں۔ کاش ایسا کھیں بندہ و جاتی ہیں ہوا ہے۔ یہ کردن جمکانا بندہ مورم ان کور کھی ہیں بندہ و جاتی ہیں دوسروں کور کھی ہیں بندی مشکل کرون کھڑی والے۔ میر والی ایسان ہی ہے۔ ان شریدا ان کے بیٹر والی کے اعدت الیم ریا ان تی ہی ہیں اور اعمال کے اعدت الیم ریا انسانی تجربہ ہورا کا دھرہ ہے۔

## وعدة الى:

بھئ! اپنے تجربے سے زیادہ خدا کے دھدہ پر زیادہ جونا جا ہے۔ اگر ہم اپنے تجربے کے تحت ذیر نہیں پینے ، دورر جے ہیں تجربے کے تحت ذیر نہیں پینے ، دورر جے ہیں کہ بین تفعان دہ ہے تو پھر خدائی دھدہ تو ہے کہ گناہ کرد کے توعذاب یاؤ سے ہم گناہ سے کہ کہ اللہ دب العزت کی نارانسکی کیول نہیں بینے ۔ البذا ہمیں جا ہے کہ ہم گناہوں سے بھی اللہ دب العزت کی نارانسکی سے اپنے آپ کو تفوظ کر لیں۔ یہ جوانسان کے گناہ ہیں اس کے اوپر اللہ دب العزت کی نارانسکی تارانسکی تا ہیں اس کے اوپر اللہ دب العزت کی نارانسکی تارانسکی ہے۔

## عمومی مزاج:

آج بوری دنیا می آپ کموم کے دیکہ لیس آج لوگوں کا لینے کا حراج بنا ہوا ہے۔ ہر بندہ لینا چاہتا ہے ہرکی سے لینا چاہتا ہے۔ لینے کا حراج جموث لینے کے لیے سود لینے نظبات فقر المحال المحال (204) المحال المحال

کی دلیل دموکہ لینے کی دلیل خیانت کی دلیل نعمیٰ لینے کی دلیل چوری لینے کی دلیل ڈیمین لینے کی دلیل ناپ تول میں کمی بیٹی لینے کی دلیل تو یوں لگتاہے کہ عمومی مزاج ہی لینے کا بن گیاہے۔

### شريعت كامزاج:

شریعت کودیکھوکہ شریعت مؤمن کوکہتی ہے کہتم دینے کا مزاح بناؤ۔ یااللہ! دینے کا مزاح! کہاں ہاں! تم مؤمن ہو۔ لینے کا حزاج نہیں رکھنا دینے کا مزاح رکھنا۔ کیسے دیں؟ فرمایا ذکوۃ دو۔ تہمارے مال بیل فریبوں کا تی ہے۔

﴿ وَفِي أَمْوَ الِهِمْ حَقَّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ (الداريات:١٩)

زکوہ دو۔اچھاللہ!زکوہ وے دیں۔قرمایا کھینی کرتے ہوعشرادا کرو۔اچھااللہ!عشریمی اداکر دیا۔فرمایازکوہ دے دی عشر دے دیا اللہ کے داستے میں صدقات نافلہ بھی دو۔صدقہ بھی کرو۔اچھااللہ!ہم نے بیصدقہ بھی کرلیا فرمایا ایک دومرے کو ہدیہ بھی دو۔

ه تهادو تحابوا ه

تم ہدیہ کرو کے جبین بیر سے گی۔ حواج دین کا دیکھو۔ ذکوۃ دے دو عشر دینا مدقہ دینا ہدید دینا ہدید دینا ہدد بنا۔ اللہ الآسی موسی کو کہتے ہیں دے وے دے دے وے لوگا کہاں ہے؟ فرمایا میرے بندے! بات کو جھوا میرے آگے ہاتھ کھیلاؤ شراتہاری جھولیاں مجردوں گا۔ تم ہاتھ برھاؤ تم لوگوں کو دو تم لوگوں کی جھولیاں مجردگ بجھ سے ماگوں کے میری مخلوق بن جاؤگ کو گوں کو دیں گے تم ونیا کے حموب بن جاؤگ عز توں والی زندگی گزارنے والی کا طریقہ میں بناؤں گا۔ بیہ ہموسی کی زندگی۔ اللہ سے کے اللہ کی مخلوق کو دیے ۔ اس لیے شریعت نے دیے کا حراج بنایا۔ تو ہم اپنی زندگی سے گنا ہوں کو چین چن چن چن کی ریڈگی۔ اللہ کی میں کا موں کو گاہوں کو دینے کا حراج بنایا۔ تو ہم اپنی زندگی سے گنا ہوں کو چین چن جن کی ریڈگی۔ اور اللہ دیا اللہ کی تا ہوں کو گئیں۔ جو گناہ ہم کر بچکا اے اللہ اللہ الآسیاں مائٹیں۔ جو گناہ ہم کر بچکا اے اللہ اللہ الآسیاں مائٹیں۔ جو گناہ ہم کر بچکا اے اللہ اللہ الآسیاں کو معافیاں مائٹیں۔ جو گناہ ہم کر بچکا ا

### · (خطبات فقير 🕜 ﴿205﴾ ﴿205﴾ حصول حيات طيب كردارج

## منامون بركواه:

ہر انسان کے گناہوں پر قیامت کے دن جارگواہیاں ہوگی۔ آبک گواہی ہوگی فرشتوں کی کراماً کاتبین۔ دومرے گواہ ہو تھے انسان کے اصنعام۔ تیسری گواہی ہوگی زمین۔

﴿ يُوْمَنِينِ تَكَرِّبُ أَخْيَارُهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَالَهَا ﴿ (الْ الله ٠٠)

چونی کوانی انسان کا نامدانگال۔ میری رواہ فی ہوستھے۔ ٹیکن جب بندہ کی قوبہ کرلیتا ہے تو صدیث یا ک ش ۔ تا ہے۔

اذاتباب العيد انسى الله حفظه و سسائت جرار ومعالمه من الارض ؛

جب بندہ تو بہ کرتا ہے اللہ فرشنوں کو بھی گناہ بھلادیتے ہیں اس کے اعصاء کو بھی گناہ بھلا دیتے ہیں۔اورز مین کے کلڑوں کو بھی بھلادیتے ہیں۔

﴿ حتى يلق الله وليس عليه شاهدامن الله بذنب ﴾ ووالله ساس مال ش طلقات كرتاب ال كانامول كي كوانى وية والاكوكى محى فين موتا ـ

## عجبب علمي ثكنة:

یہاں پرایک دوظمی کے طلباء کے لیے۔ دنیا کی عدالت میں اگر کسی پرجمونا مقدمہ کر دیا جا اور کیس کی ہیروگ سے پندہ ل جائے کہ مقدمہ جمونا تھا۔ عدالت کہے گی ہم نے باعزت بری کر دیا۔ آپ کہیں جناب! ریکارڈ فتم کس ۔ دہ کہیں ہے ریکارڈ تو فتم نیل کرسے یہ تو رکھیں کے۔ ساری عمر دیکارڈ میں کے مقدمہ جواتھا حالا تکہ جمونا تھا۔ حالا تکہ لوگوں نے جمونا مقدمہ بنایا تھا محر عدالت دیکارڈ فتم کرنے پر راضی جیس ہوتی۔ اللہ تعالی کا معاملہ دیکھو۔ ایک بشدہ جمر مقام کا وکیا تھا۔ رحم کی ایکل کردی۔ میرے اللہ! بیس نادم

ہوں شرمندہ ہول میری توبہ تبول کر میجئے۔الدفرماتے ہیں میں وہ پروردگار ہوں فقط باعزت بری بی بیس کرتا ہیں اس کاریکارڈیمی نامیا حمال سے فتم کردیتا ہوں۔اب بینامہ اعمال سے فتم کرنے میں کیا شکستیں؟

ذراتوبے <u>سنتے!</u>

كهلى بأت: أكرنامه اعمال عن كناه عوسة كركير كيردى جاتى توقيامت كون بر مؤمن اينانامه اعمال دومرول كوية معاشة كاركيا كيم كاكريرانامه اعمال ويمور هِ هَاءً مرُ اتْفَرَءُ وُاكِتَبِ ايَهُ إِنِي ظَنَنْتُ آيِّى مُلَاقٍ حِسَابِيهُ فَهُوَفِي عِيشَةِ رَّاضِيَةٍ ﴾ رَّاضِيَةٍ ﴾

تونامدا عمال استے اپنے قربی اوگوں کودکھاتے ہے۔ دب کریم نے فرمایا میرے
بندے! جو گناہ تو کر بیٹھا اگر اس پرنشان بھی کافے کا لگاہ یں گیر بھی لگاہ یں جب بھی اگر
کوئی تیرانامہ اعمال دیکھے گا اسے پیدتو پلے گانا کہ میاں! کرتوت کے ہے تھے گرمعاف کردیا
گیا تھا۔ میرے بندے! معافی ما گئے کے بعد یہ بھی تیری ذات ہے میں تھے اس ذات
سے بھی بچاد بتا ہوں۔ میں سرے سے گناہوں کو تمیارے نامہ اعمال سے نکال دیتا ہوں۔
پیدنی نہ چلے کی کو گناہ کے بھے یا تیس کیے تھے۔ یا اللہ اٹامہ اعمال سے تو گناہ تم کردیے
گمراتہ یہ قرمارے ہیں۔

﴿ انسى الله حفظه ﴾

الله بعلاتا ہے۔ کویا گناہ الله مثابة بین الله بعلاتے ہیں۔ بعنی ایدکام تو قرشتوں سے بعی کروائے ہیں۔ بعنی ایدکام کرواٹا بھوتو کلرکوں سے کروائے ہیں۔ بعنی ایدکام کروائے ہیں۔ بعنی ایدکام کرو۔ سیال رب کریم فرشتوں کویش فرمارے کہ دیکام کروفرماتے ہیں ہم مثابة ہیں ہم مثابة ہیں ہم مثابت ہیں۔ بعدے ایش میں معلاتے ہیں۔ تو محدثین نے لکھا یہ جوائی طرف مشوب کیا قرمایا میرے بندے ایش یہ ممثل اس لیے کرد ہا ہوں تمہارے ملول کومعاف کرتا اور بھلانا اس لیے کہ اگر فرشتے ہیکام

كرتے كل تيامت كے دن تمهارے نامدا عمال يه فرشتے كہتے ہميں يہ ہے جى!ان كے كرتوتوں كوہم نے مثایا ہوا ہے اصل حقیقت كيا ہے؟ تنہيں فرشنوں كا احسان مند ہونا پڑتا یا فرشتوں کا طعنہ سنتا پڑتا ہم نے میرے ساتھ دوئ کرنی نہ جہیں فرشتوں کا طعنہ سنتا پڑے كانداحسان مند مونايز \_ كاش يروردكارتمار \_ كنامول كوخودمنا تا مول \_ اتفاكريم آق الله اكبركبيرا! ال لي قرمايا كه جب كوكى بنده كتابول سے توب كرے تو الله رب السوت سے دعاما تھے واعف عسنااے اللہ ہمارے گناہوں کے آٹارمٹادیجے تاکہ قیامت کے ون يميس رسواني شهورواغفر لنداور بهار من المال كود هانب لين اليهمال كولوكول يرظا بريج ـ توواعف عناس كناهمث كاومواغفرلناس نيك اعمال لوكول يرظابر مجى فرمادے۔اس كے بعدايك مجيب بات!فرمائى آ كے كبوداد مدنداللہ ميرحم مجى فرماد يجيئ -سيدوار حددا كيول لے كا سے اس ليے كر بينے سے اكر باب ناراض مونا۔ خرجہ یانی بھی بندکیا ہو بولنا بھی چھوڑا ہواور بیٹا آ کے ابو کے ہاتھ پکڑ لے تو باب اس سے راضی ہو کے معاف مجمی کردیتا ہے اور پھراس کے خربے کو بھی جاری کردیتا ہے۔ بلکہ جیب خرج بدهاديتا ہے كرتم في معافى ما تك في الله! كتاه كيد ته إن كى رحمتين اللى مولى تعين اب توسم في معاني ما تك لى الله! الماكومة السي جيب فرجه شروع موتاب اب توسم نے رہا کومنالیا اب آپ بھی عاراجیب خرچہ شروع کردیجے۔کونیا جیب خرچہ؟ وارحمنا۔ منسرين نے لکھا کے وارجمنا کے جحت بندے کو جا رانعام ملتے ہیں۔

جاررانعامات رباني:

پہلا انعام: تو فیق عماوت جو گنا ہول کی وجہ ہے چھن گئی تھی التدرب العزب تو ہدکے بعد عماوت کی تو فیق موارہ مطافر مادیتے ہیں۔ گنا ہول سے تو فیق جس جاتی ہے تا۔ تماز پر حنی مشکل طاوت مشکل تہجد مشکل۔ وہ جو تو فیق جس کئی تھی قرمایا اب تم نے مسلم کرلی میرے دوست بن مسلم لا قبیر مشموں کی تو فیق حماوت و سے دیتے ہیں۔

دوسراانعام: فرهایا که ہم نے گناہوں کے سبب جمہیں بے سکوئی دی تھی رزق بین معیشتة ضدی انہم اب سکون والی روزی دے دیے بین فراخ روزی دے دیے بین پرسکون روزی اوراس سے فیک اعمال کرو اللہ کے راستے بین جاؤ۔ اوراس سے فوب میرے کمرکا دیدار کرو۔ اور جا کرمیر بے حبیب گانگا کے روشے پر حاضری دو۔ اس لیے کہ میں اب ل جو کیا خرچہ فی کے بعداب تم جو عرب ایک ایک کی میں اب ل جو کیا خرچہ فی کے بعداب تم جو عرب ایک ایک کی میں اب ل جو کیا خرچہ فی کے بعداب تم جو عرب ایک ایک کی در یہ حاضری دو۔ آت کے بعداب تم جو عرب الله الله کی در یہ حاضری دو۔ تم کیتے تھے تا۔ (بُتو نے انفاظ بین)

شنے روفے د چ چ مینے د چہ جے

الله الشيخوب كالكمر دكھاديں۔كرو ذراسٹر بيرے كمر كا آ ؤميرے كمر۔ يا الله! آپ كتے كريم ہيں۔ بندے براتن مهر يانيال فرماديں ہيں! فرمايا بال!

تیسراانعام میں بیدون کا کہ بے حساب تمہارے گا ہوں کی مغفرت فرمادوں گا۔
بے حساب جنت میں واخلہ۔ یااللہ! بیہ بے حساب کیے ہوگیا؟ ہم نے ایک مرتبہ ج کے سنر
میں Air Port پد یکھا۔وہ کشم والے ہوتے ہیں تا تو وہ ہرسامان کو چیک کرکے چاک
کا نشان لگاتے ہیں۔ جب گئے تو ان کو ہماری مسکین صورت پر رحم آ گیا انہوں نے ٹرالی
کے اوپر سامان تھا کشم کا نشان لگا دیا گہتا ہے چاؤ بھی۔ یا اللہ! جنت میں بے حساب ایسے
عی جا کیں گے نا۔ اگر دنیا والے چاک کا نشان لگا دیے ہیں۔ اللہ تعالی بھی قیامت کے
دن نشان لگا دیں گے جاؤ بے حساب کیا بہت ہیں۔ اللہ تعالی بھی قیامت کے

چوتفا انعام: قرمایا کدوخول جنت تنهارے لیے آسان فرمادیں گے۔ دخول جنت تنهارے لیے آسان فرمادیں گے۔ دخول جنت کے دن کیسے آسان؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بڑا جیب مضمون! اللہ تعالی قیامت کے دن ایک بندے کو بلائیں گے۔ اور پھراس ایک بندے کو بلائیں گے۔ اور پھراس بندے کے باری کے داور پھراس بندے کے تاہ کوائیں گے۔ کے ذا و کے ذاریکیا؟ تی یااللہ

کیا۔ یہ کی کیا؟ یہ بھی کیا۔ یہ بھی کرتے تھے؟ ٹی کرتے تھے۔ یہ بھی کرتے تھے؟ ٹی کرتے تھے؟ گی کرتے تھے۔ است گناہ گنا آئی جہنم کی آگ سے میں نیک خیس سکا۔اللہ فرما کیں گیا جھا! تم نے گناہ تو کیے گرتی جھے سے دعا کیں ما کما تھا ' ٹیک بنے کی کوشش بھی کرتا تھا ' ہم نے تیری ان کوششوں کو قبول کر کے تیرے سارے گناہوں کو تیری نیکیوں میں تبدیل کردیا۔ پھر جورحت کا پردہ ہے گا ساری مخلوق دیکھے گی اس بندے تیری نیکیوں میں تبدیل کردیا۔ پھر جورحت کا پردہ ہے گا ساری مخلوق دیکھے گی اس بندے کے نامدا محال میں کوئی بھی گناہ نیس ہوگئی ہے یا اخیاء میں سے کوئی نی ہے یا مدینین میں سے کوئی ہے۔ جس نے زعمی میں کہی کسی گناہ کا ارتکاب بی نہیں کیا۔اللہ ایسے بندے کو فرما کی ہے۔ اللہ ایسی بیس کے۔اللہ ایسی بیس کے۔اللہ ایسی بیسے کوئی ہے۔ بیسے بندی ہیں گئاہ کی ہے۔ اللہ ایسی بندی گئی ہے۔ اللہ ایسی بندی ہیں گئاہ کا ارتکاب بی نہیں کیا۔اللہ ایسی بندی ہیں گئاہ کی گئی ہے۔ اللہ ایسی بندی ہیں۔ کوئی ہے۔ کہنے۔اللہ ایسی بندی ہیں گئاہ کی گئی ہے۔ اللہ ایسی بندی ہیں گئاہ کی گئاہ کی گئی ہیں۔ کوئی ہے۔ ک

﴿ انت مولنا انت سيدنا و امالكنا و متولى الامور "
ويكموايك وعاسكما كالله دب العزت في آمانيان بند كاور فرما كيل ويكموايك وعاسكما كالله دب العزت في آمانيان بند كاور فرما كيل أنتى رحتين فرمادين لهذا جمين چاہيے كه جم اپني اصلاح كى كوشش كرين اپنا اعمال كو سنوارين - جب جم سنور جا كيل كوالله تعالى وين كى اشاعت كا ذريعه بنا كيل كي منوارين - جب جم كر رجا كيل كوالك شكلين و كي كركله برج بي جيور و وجا كيل كيد حصرت جم كر رجا كيل كوالك شكلين و كي كركله برج بي جيور و وجا كيل كيد حصرت خواجه معين الدين جشي الجميرى و الله كاسفر بركان:

حضرت مين الدين چشتى اجميرى وكينا كا أيك بنكال كاستركيا ـ سات الا كها أن انول في باتحد يه بيعت توبى ـ جيس كوئى كاريكر في المري برها ـ ستر الله كناه كارول في ان كم باتحد يه بيعت توبى ـ جيس كوئى كاريكر مامشر في بناديتا بها وكما تاب الله تعالى مامشر في بناديتا بها وكما تاب الله تعالى السروي بناديتا بها كاروك وكما ديتا بها كاروك وكما ديتا بها دينا كالوك وكما ديتا بها ديم وكموتم من الله مامشر في توبي بن سكت بو ـ فيمر الله داست كمول ديت بين بند ـ كما في من الله داست كمول ديت بين بند ـ كما في - فيمر بهم دين كاكام كرين اورائي زعركيال دين كالم ترين اوركمنا! آن

## • الطبات فقي (١٠٥٠ ﴿ ١٥٥٠ ﴿ ١٥٥ ﴿ مُعَلِيدًا مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

کے دور بیس جوانسان دین پرزعر کی گزرے وین کی اشاعت کرے وہ اللدرب العزب کا محبوب اس لیے کہ آج کے دور بیس دین پیتم ہوچکا ہے۔

## دين كوسينے سے لگائيں:

یادر کھنا کہ جس طرح حلیمہ سعد ہیں تی کھی کے سینے سے لگایا تھا اللہ نے رحمتوں سے
اس کے کھر کو بھر دیا تھا۔ ہم اس دین کو سینے سے نگا کی سے اللہ ہمارے کھروں و مدارس کو
رحمتوں سے بھریں کے ۔ مخلوق کے دلوں میں ایسی محبتیں ڈال دیں سے کہ آنے والے
وقتوں میں لوگ ہماری قبروں کے ساتھ لیٹ کررویا کریں گے۔ اللہ دیب العزب ہمیں اپنی
زندگی میں ایسے آپ کو سنوار نے والی محنت کرنے کی قو میں مطافر ما کیں۔

## مناهول کی شرمندگی پررونا:

مومن کے پاس ایٹ گنا ہوں پہتر مندگی کا جورونا ہے یہ بہت بوی تعت ہے۔ نی علیدالسلام نے ارشاد قرمایا مومن کی آ تکھ سے جواللہ کی خشیت کی وجہ سے آنسونکا ہے وہ اس کے لیے دنیا و ماقیما سے بہتر ہوا کرتا ہے۔ ایک پنجا فیصوفی شاعر قرماتے ہیں

جیڑا لفف ہے روون اندر او وی بیان نہ آوے روی اندر روی بیان نہ آوے روی روی انارے دی میل انارے بالے دی میا وی روون والہ کدے ووزح وی نہ جاوے میں میں میں میں میں کدے دوزح وی دی نہ جاوے

الله جمیں ایٹی یاد جس رونے کی معادت مطافر مائے گیا مت کے دن کی ذلت سے محفوظ فریائے۔

وَأَخِرُ دَعُوانا آنِ الْحَمْدُ إِلَٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ







كَذَالِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْأَخِرَةِ الْكَيْرُ ( مورة السم ٣٣)

فوص برالترر للعز يجاعذاب

الرفاورن منرولانا برخ فالفاع الماجي المنافية منرولانا برخ فالفاع فالماجي المنافية

مكتبة الفقير 223 منت پوره فيمل آباد 041-2618003



# اقتباس

اس بیم جہزات نے مات ہے کہ اے دوست مناہ و نہ دو کھنا کے جیموٹا ہے یا بڑا۔ بلد اس ذات می مضمت ہو دی کھنا جس کے تکم کی تم نافر مانی کر رہے ہو۔ وہ بہت بیری ذات ہے۔ اللّٰدرب العزت دنیا میں بھی انتقام لیتے ذات ہے۔ اللّٰدرب العزت دنیا میں بھی انتقام لیتے ہیں اور جب اللّٰدتعالی انتقام کا ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر گھر بیٹھے بٹھائے بندہ کوذلت نصیب ہوجاتی ہے۔

زرناورن حضرت بيرخ فرالفري قادري ميد حضرت بيرخ فرالفري قادري

## قومول براللدب العزت كاعذاب

الْحَمْدُ لِلْهِ وَكُفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِهَادِهِ الَّذِينَ اصْطَغَىٰ أَمَّا بَعْدُ فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطِي الرَّحِيْمِ ( اللهِ الرَّحَيْنِ الرَّحِيْمِ ( الرَّحَيْمِ ) اللهِ مِنَ الشَّيطِي الرَّحِيْمِ ( الرَّحَيْمِ اللهِ الرَّحَيْنِ الرَّحِيْمِ ( اللهِ الرَّحَيْنِ الرَّحِيْمِ ( اللهِ الرَّحَيْمِ ) كَذَالِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْاَعِرَةِ الْحَيْمُ ( ( رَوَةَ اللهُ مَنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَعَلَى الرَّهُ وَعَلَى الرَّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَال

### انسان كاامتحان:

الله رب العزت نے انسان کواس دنیا علی شکی اور برائی کرنے کا افتیار دیا۔ آگر وہ اللہ کی کے گا افتیار دیا۔ آگر وہ چاہتے تیک اس کا امتحان ہے۔ انسانی خواہشات اس کو برائی کی طرف دہوت دیل جیں۔ شیطان انسان کو برے راستے کی طرف دہوت دیتا ہے۔ جبکہ رحمان اپنے بیٹھ ول کوشک کے داستے کی طرف بلا تا ہے۔ بیش اور باطل کے درمیان ایک جنگ ہے۔ جو ٹیک لوگ بوتے جی وہ اللہ رب العزت کا تھم مان کرزندگی می اور جو تیک لوگ بوتے جی وہ اللہ رب العزت کا تھم مان کرزندگی میں اور جو تیں وہ خواہشات کے بندے بنا کرزندگی

### (خطبات نقي ( الله الله الله ١٤١٥ > ١٤٠٠ قومول برالله دب العزت كاعذاب

گزارتے ہیں۔اللہ ربالسزت کا قانون تزااور مزاہے۔ جوشکی کرے گاوہ انعام کاستحق بے گا۔ اور جو برائی کا مرتکب ہوگا وہ سزا کاستحق ہوگا۔ بیر مزاد نیاش بھی التی ہے اور آخرت میں بھی لیے کی۔ بعض اوقات اللہ تعالی و نیاش بھی اس بھے کاس کی بمائی کا بدلسدیتے ہیں۔

﴿ كَذَالِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْمَعِرَةِ الْكَيْرُ ﴾ (مرة المحرس)

الله رب العزت كا قالون سزا اور جزا عل ربائيد انسان اگر شند نه و دماغ ئے سوسے تواتی زندگی میں وہ اس کی کتنی مثالیں دیکے سکتا ہے۔

اقوام عالم كاتاريخي يسمنظر

اگرتاری عالم پرنظر ڈالیس آو کتنی آویس آئیں جنیوں نے اللہ کی تافر ما نیر داری کی اور اللہ نے ان پر انعامات کی بارش کردی۔ اور جنیوں نے اللہ کی تافر مانی کی بالآخر اللہ دب اللہ سے عذاب کی لیسٹ بیس آگئے۔ آپ و کھنے کہ اللیس ابتدا کے اعد و معزازیل " کہلا تا تعااور آئی عمادت اس نے کی کہاس کوفر شنوں بیس شال کرلیا گیا۔ اتنااس کومر تبد ملا کیکن جب اللہ دب العزب کی تافر مانی کی تحقی ہو گی کی توریب کریم نے قرمایا:

﴿ فَاخْرُ مُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيْم ﴾ (١٠٠٠)

كل جايهان سے تو مردود بـ اور كارساته يكى فرماديا:

﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَغُنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينَ ﴾ (مروس، ٤٥)

قیامت تک تیرے او پر میری لعنتیل برتی رہیں۔ بیکتنا پڑا عذاب ہے اللہ کی طرف سے چنانچے مردود بنادیا گیا۔

قوم نوح كے حال برطائران نظر:

حصرت نوح علیہ السلام نے اپنی توم کونوسوسال تفتریباً خیر کی طرف بلایا۔ چندلوگ تھے جوابھان لے آئے اور یاتی نوگول نے انکار کیا گھرجنیوں نے انکار کیا ان پرعذاب کا کوڑا پھینکا گیا۔ای ونیا جس وہ طوفان کی لہیٹ جس آئے بلکہ جب اللہ نے معترت نوح عليه السلام كويتايا كرعذاب آئة كاتوساته سيمى فراديا:

﴿ وَلاَ إِنَّخَاطِلْبِنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُ وَالَّهُمْ مُغْرَقُونَ ﴾ ( مورة مود: ٢٥)

اب ان ظالموں کے بارے ش جھے بات نہ کرنا کہ ہیں آپ کے اندر جورحمت کا مادہ ہے وہ اپنی تو م کود کید کردعا کیلئے مجدورنہ کردے۔اب آپ دعانہ سیجے گا۔ ان کوہم نے غرق کردینا ہے۔اورونی ہوا کہ انٹدرب العزت نے ان کوسٹی سے مٹادیا۔

مواكاعذاب:

ونياش أيك البي توم آئي جس كواني طاقت په براناز تفاروه كها كرتے ہے:

﴿ مَنْ أَشَدُّ مِنَّاقُوا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا مِدد ١٠٠

كون بهم علاقت شن إوه الشدب العرسة فرات م

﴿ لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَانِي الْبَلَادُ ﴾ (سع الجراعد)

الیمی قوم شیروں میں چگر پیدائیں ہوئی۔انیوں نے اللہ کی نافر مائی کی اللہ تعالی نے ان کے اویر ہوا کاعذاب بھیجا۔

﴿فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ رِيْحًاصَرْصَرًا﴾ (سريام أجو١١)

وہ الی ہوائتی کہ جَب موسی محسول کرتے ہے ان کی طبیعت کو وہ فرحت بخشی تھی' اچھی گئی تھی۔ جیسے کرمی کے موسم کی شعشری ہوا ہوتی ہے۔ لیکن کا فروں کے لیے وہ اتنی تیز محمی کہ ان کو پڑنے کر زمین پر مارتی تھی۔ چنانچہ وہ لوگ بینچے کرے اور مارد بینے کئے۔ ان کی اشیں ہی طرح بھری ہوئی تھیں۔

﴿ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخُلِ خَادِيَةٍ ﴾ (سرة الحاد: ٤)

میسے کردر فتوں کے سے کرے موے ہوتے ہیں۔

قوم شود کی کوتانی:

حعرت صالح عليه السلام كواللدرب العزت في مجيجاتوم فهودك طرف بياست بوب

قد وقامت وا<u>لے توگ تنے</u>:

هِ وَ كَانُو اينُوعِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بِيُوتًا إِلَى (سروالْجِرَا عدم)

بیاڈول کو کھود کرائے گھر بنائے تھے۔ اللہ وب السورت نے اس عاجز کو وہ بہتی و کھنے کی تو نقی مطافر مائی۔ تو مصالح مجر ان موسے کہ پہاڑول کے اندر کھود کر کھر بنائے مسئے کے بہاڑول کے اندر کھر سائے میں اللہ کیے جست اور طاقت والے نوگ ہو تھے ۔ لیکن ان کو ایک اندر کمرے میں سال مالے میں ان کو ایک اندر کمرے میں سالے علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ

﴿ وَلَا تُمْسُوهُ السَّوْءِ فَيَا خُلُ كُمْ عَذَابٌ الِّيمْ ﴾ (١٥١٦/١٤ ١٥)

ال اونکی کو برائی کا باتحد مت لگاناور نه باز کے آتم کو بداعذاب۔ اور وی بولک ای قوم کے جندا سرنی جنگس کر سماری خدانسوں نے الاف

اورونی ہوا کہ اس قوم کے چندا سے لوگ جو تس کے پہاری تھے انہوں نے بالا خر اس اوٹی کو ذرج کیا۔اس کی مجے سے

﴿ فَأَعَلَ تُهُدُّ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوافِي وَارِهِدُ جَالِمِنْ ﴾ (سرة ١١١م ان ١٨٠) الله كاان يعداب من المدكاان يعداب من الماوي

معرست اوط عليدالسلام كي قوم اوراللدكي يكر:

معرت لوط عليه السلام ونيا على تشريف لاستدان كي قوم كاعراك كييره كناه عام موكيا كدوه الي كيره كناه عام موكيا كدوه الي خوا بشات كواي بيديون كي يجلي الأكول كماته بوداكر تي بالآخر الن كان كاويرالله دب العزت كالمرف سعد اب إساند تعالى قرمات بين:

﴿ فَلَمَّاجَاءَ أَمْرُنَاجَعَلْنَا عَالِيهَا اللَّهَا ﴾

جبرائنل علیہ السلام زیمن ہائے۔ انہوں نے دیمن کے اس کلوے کو اسے ہے۔ انہوں نے دیمن کے اس کلوے کو اسے ہے۔ انہوں ا اور ااور آسان کی بلندی پر لے جا کراس کوالٹا کردیا۔ جوہور کا حصر بھناوہ بیجے بنادیا کہا۔

﴿ وَأَمْطُرُ نَاعَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِيلٍ ﴾ (سرة حود: ٨٢)

بالروس كى بارش ان يريرسادى كى\_

#### (فطبات فقير ( الشرب العزت كانذاب ) و 217 و حصوص برالشرب العزت كانذاب

ناپ تول میس کی کا انجام:

شعیب علیدالسلام کی قوم آئی۔ میاوک ناپ تول میں کی کرتے ہے۔ بلآخراللہ کا عذاب آیا اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

﴿ وَاحْذَتِ الَّذِينَ ظَلَّمُواالصَّبَحَةُ ﴾ (سرة مود ٩٢٠)

ایک کی کا واز آئی اور پری قوم عقی اس کے مے اوکوں کو ماردیا۔

#### فرعون وقارون كاحال:

فرحون آیا۔خدائی کادوی کیا۔اس کی قوم نے اس کا ساتھ دیا۔ بلا فرنتے کیا لکاد۔

﴿ وَأَغْرَ قُنَالً فِرْعُونَ وَأَنْتُمْ تُنْظُرُونَ ﴾ (سرة الِترة ٥٠)

فرمون كي آل كوفر ل كرديا كيااورتم ديكد بي تهد

قارون كواسية مال يريوانا زهماساس في اللهدب العرب سيحكم كوتو والم يتي كيا لكلا

﴿ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَادِ الْكَرُّونَ ﴾ (مورة القص ١٨١)

اس واوراس کے گرکونش کے اعدد منسادیا گیا۔ بیاللہ کی طرف سے عذاب تھا۔
اس ماہر کوزیر کی جس ایک اس مجدد کھنے کا موقع المنافریق کے جنگلوں جس جوزجن جس وحنس کی تھی ۔ ہمارے ماتنی کے ایک بدی بنی کی کوئی دان چندہ فرٹ کی ۔ ہمارے ماتنی نے ایک بدی بنی کی کوئی دان چندہ فرٹ کی ۔ اور و و رساس کواس نے اس مجکہ کہا وید ڈالا ۔ اور حارے د کھنے تی دیکھنے وہ جنی پوری کی پوری زین کواس نے اس مجکہ کی اور کی اور ماتی کو دیکھا ۔ کہاللہ ہم آگر تیرے محکموں کی نافر ماتی کریں کے قو آ ب اس پر بھینا قادر ہیں کہ ذیمن اس بند سے کواسینے اعدر گل لے جنا نچراس مجکہ کے کوئی ۔ انسان آ تا ہے ذیمن اس بند کواسینے اعدر گل لے ۔ چنا نچراس مجکہ کے کوئی ۔ اور آ تا ہے انسان آ تا ہے ذیمن اس کوئی گئی ہے۔

دين هيحت ہے:

ى اسرائىل ناشىب العرب كى تافرانى كى الدتعالى ارشادفر مات يى ـ

#### نطبات نقير 🛈 ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ اللهِ

هُ وَضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمَسْكَنَةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُ وَالِفَضَبِ مِنَ اللَّهُ هُ ( ورة الْحَدَة ١١١٦ )

و یکھا انڈ نے ان کو ذات اور مسکنت عطافر مائی۔ لہذا یہ طے شدہ بات ہے کہ جو انبان اللہ کی نافر مانی پر ڈٹ جائے گا۔اللہ اس دنیا جس بھی ایٹے عذاب کا کوڑا اس پر مجینکیس کے اور آخرت بیس بھی اس کوعذاب ملے گا۔

### قرآن ياك كاشرطيدا نداز:

قرآن جيد كى مخلف آغول على سيقة كرے موجود بيں۔ چنانچ بعض آيات على" ان"ك لفظ سے اس كانتذكر وقر مايا كيا۔ بيشر طيب اگر كے معتى على استعال موتا ہے۔ چنانچ اللہ تعالى ایک جگہ قرماتے ہیں۔

الله يَجْعَلُكُمْ فُرْقَانًا الله يَجْعَلُكُمْ فُرْقَانًا

كراكر الله سے دور اللہ تعالی تمهارے ليے فرقان عطافر مائے گا۔ فرقان أيك نور موتا ہے۔ جو فرق بين انحق والباطل كاكام كرتا ہے۔ انسان كوئيكی اور برائی كی تميز آجاتی ہے۔ اجھائی اور برائی كا پینہ چل جاتا ہے۔

> ﴿ مَا يَغُعَلُ اللَّهُ بِعَنَا بِكُمْ ﴾ اللَّهُ مِهِين عذاب وعد كركيا كرسكا۔

الإران شكرتم والمنتم الإروالالماء عال

اگرتم شکر ادا کرواور ایمان لے آف بیمشروط ہے کہ اگر ایمان لاؤ اور شکر ادا کروتو اللہ رب العزب جہیں عذاب وے کرکیا کرے گا۔ اب مغیوم اگر بھٹا چاہیں تو یوں ہے کہ حبیبیں عذاب دے کراللہ کے ہاتھ کیا آئے گا۔ اگرتم شکراوا کرواورا بھان لے آؤ۔ ایک مجکہ فرمایا

﴿إِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتُدُوا ﴿

## (خطبات نقير 🕜 ريسي 🗘 🗘 🗘 🚓 👺 قومول پرانشد ب العزت كاعذاب

اگرتم ان کی ابناع اور پیروی کرد کے قدتم ہدایت یا جا دکے۔ بیشر وط با تیس ہیں۔ لفظ لو اور خلم کا خوبصورست اظمیار:

ای طرح لو کے دَریعے سے قرآن جید شناس کا تذکرہ کیا۔ ﴿ لَو اِسْتَعَامُوْاعَلَى الطَّرِيْقَةِ لَا الْمَثْنَاهُمُ مَاءً غَدَةً ﴾ کما کروہ طریقت کے دورہ کائم موجائے ان کو پلایا جاتا خوش واکفہ پائی ایک جگہ برفر مایا

﴿ وَلُوانَهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَدُونَ بِمِ لَكَأَنَ عَيْدُ اللَّهُمْ ﴾

اگروہ مان لیت کرتے جوان کو تصحت کی گئی توبیان کے لیے اچھا ہوتا۔ تو دیکھیں اعمال کے ساتھ دنتائج کا تعالی ہے۔ بعض جگہ پر خلف کے دریعے سے اس کا تذکرہ کیا۔ جنا تح فرمایا

﴿ فَلَمَّا عَتُواعَن مَّانَهُوا عَنْهُ

جس سيمنع كياميا تفاقوجب وه حديادكر مح

﴿ قُلْنَالُهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِنِينَ ﴾

ہم نے کہا ہوجاؤ پیٹکارے ہوئے بندر تو اللہ فتعالی نے انسانوں کو بندروں کی شکل میں بدل کے رکھ دیا۔

نى علىدالسلام كى دعا:

نی علیہ السلام کی وعاشمیں بیں جو ہماری حفاظت کر رہی بیں۔مسجد مجازہ بیں جو دعا کئی علیہ السلام کی وعاشمیں بیں جو دعا کئی آئے گئی اسے اللہ میری است وعائمیں بیل میں ہو دعا کمی آئے گئی اسے اللہ میری است کی شکلوں کو اس طرح مستح نہ کر دیتا جیسے تی اسرائیل کی شکلوں کو سنح کر دیا تھا۔ دعا تبول ہوگئی آئے ہم اصلی شکلوں کے ساتھ وزعری گڑا دوسے بیں۔

#### اوسلے کاپدلہ:

ہم اگر نیکی کریں کے قواج یا کی کے اور آگر گھنا ہوں کا ارتکاب کریں کے قوبالاخر اللہ کی طرف ہے اس کی مزایا کیں گے۔ ایک اور آ بت میاد کہ پس اللہ تعالی ارشاد قرماتے میں:

﴿ فَلَمَّا السَّفُونَ الْتَقَمْنَامِتُهُمْ ﴾

بياً عن برُحة بيرادَهِ في المائية بيراده المائية المائية المائية المائية المائية المائية المعتادة المناف كماؤنة عَمْنَا مِستَهُدُ بِحربَم فِي النَّهِ المائية المائية المائية واالله في معمت كوما من د كهيد كدالله دب العزب ارشاد فرما ثميل كربم في النسطانة المهار الله المركبير -

ابن قيم مينيا كالفيحت:

ابن فيم قرماتے تھے كما ب دوست كناه كوند كينا كد يجونا ب يابدا بلكه اس ذات كي عقمت كود كين جس كي هم كافرمانى كرد بي موره ديبت بذى ذات ب الله دب العزت دنيا بيس بحى انقام لينته بين اور جب الله تعالى انقام كا اراده كر لينته بيل تو بحركمر بيشے بشمائے بنده كوذات تعيب موجاتى ب

نیک اور بدی کا انجام قرآن کی روشی ش

اى طرح قرآن جيدي فاستحرف ساس كالمذكره كيا كيا-مثلا:

﴿ فَإِنْ تَابُولُوا وَاتَّمَامُوا الصَّلُوةَ وَأَتُوالزُّ كُوافَّهُ

یہ پہلا فاج ہے بیاطفہ ہے۔ صلف کے لیے استعنال ہوا۔ کدا کروہ تو بر ی فراز پڑھیں اور زکوۃ اواکریں۔ فاخوالکھ یہ فاسبیہ ۔ یس وہ تہا دے ہمائی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ بیاعمال اگر کریں تو چراس کا تیجہ بیا تکے گا۔ ایک چکے قرمایا:

﴿ فَعَصَوْارَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ آخُذَهُمْ الْحُذَةُوالِيَّةُ ﴾

#### 

پس انہوں نے نا قرمانی کی رسول کی پس ان کو پکڑ لیا عقد اب نے فیک ذریو هدما انہوں نے دوتوں کا اٹکار کیا۔فیک نو مین المھلکین دوتوں ہو گئے ہلاک ہونے والوں میں کہیں ذائِلت کا لفظ استعمال کر کے اشارہ کرویا گیا۔قرمایا:

﴿ ذَالِكَ بِمَاقَدٌ مَتُ أَيْدِيْكُمْ ﴾

يدب جوتمها رب باتفول ني آ ميميجارة الكريمس ليهوار

المان المناه المان المان

جب کیا میں نے یا اللہ قرار حال دکھے عم آیا ممرے بندے نامہ اعمال دکھے ہمانے نامہ اعمال کودیکھیں ہمیں اعمازہ موجائے گاکہ کول ہمیں پریٹانیاں آئی ہودما ظلمه مد الله ولکن گانوا آنف مد یخلامون کی

يانچ كے بدلے پانچ:

چنانچداین ماجد کی روایت ہے عیداللہ این عمر اللہ فرماتے ہیں کہ پانچ کے بدلے پانچ کے بدلے پانچ کے بدلے پانچ کے بدلے پانچ جیزیں وقوع پذیر ہو کرر ہیں گی۔۔

جب بے حیائی اور فحائی عام موجائے گی تو مہلک بیار یوں کو عام کر دیا جائے گا۔

# (خطبات في الله والله المنظمة المن الله و الله و

آج آپ فور سیجے ہر دوسرے چوتھے دان آپ ایک ٹی بیاری کا نام س لیتے ہیں۔الی بیاریاں جن کا نام ہمارے باپ دا دائے بھی سنائی ٹیس میہ بے حیائی اور فحاشی کا بتیجہ ہے۔ عدل کی حقیقت:

جوقوم ناپ تول ش کی کرے گی اللہ دب العزت اس پر ظالم حکام کو مسلط کردیں ہے۔ ہم عام طور پر ناپ تول ش کی تھے ہیں کہ کریائے کی دکان ہے اور بندے نے سودا تو ان ہے تو ایک طرف سودا سات تول ش کی ہے۔ یہ بھی ناپ تول میں کی ہے۔ یہ بھی ناپ تول میں کی ہے۔ یہ بھی ناپ تول میں کی ہے۔ یہ بھی اور ایک طرف سودا سات تول میں کی ہے۔ مثلاً میاں بعدی ان کے درمیان ایک میزان ہے۔ فادعد اگر چاہتا ہے کہ بعدی تیک بن کر زعدگی گزارے تو بھر فادعد کو فور بھی تو چاہتے کہ وہ تیک بن کر زعدگی گزارے تو بھر فادعد کو فور بھی تو چاہتے کہ وہ تیک ہے۔ اس کا دی کو تھی ہوں تھی ہوگا ہے۔ اس کا دی کو تی تیس پورا اور نے کی کوشش کرتا۔ آپ دیکھیں ناپ تول میں بیاں کی ہوگی۔ فادعہ چاہتا ہے کہ بوگی ہوگی۔ فادعہ پھرتی افتی بیٹی مرضی کا ما لک ہول پھرتی افتی بیٹی مرضی کا ما لک ہول بھرتی افتی بیٹی مرضی کا ما لک ہول اور دومری طرف بیو ہوں کا بھی یہ معاملہ ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ فادعہ تو ہی مادے اشارے پاکھیوں پہنا چار ہے۔ اور ہم چا ہے تو بات ما تھی چا ہے تو نہ سری میں با ہو تو ہی مطفعی ہے۔ اور ہم چا ہے تو بات ما تھی چا ہے تو نہ سری بھی مطفعی ہا ہے تو بات ما تھی چا ہے تو نہ سری کی ہے۔ یہ کی مطفعی ہے اور تیم چا ہے تو بات ما تھی چا ہے تو نہ سری کی ہے۔ یہ کی مطفعی ہے اور ہم چا ہے تو بات ما تھی چا ہے تو نہ سے ہی مطفعی ہے۔ یہ کی مطفعی ہے۔ اور ہم چا ہے تو بات ما تھی چا ہے تو نہ سے ہی مطفعی ہے۔ یہ کی اور تو کی کی ہوگی ہے۔ یہ کی مطفعی ہے۔ یہ کی مطفعی ہا ہے تو بات ما تھی جا ہے تو بات ما تھی جا ہے تو نہ ہے تھی کہ خاوتھ تو ہی تھی تا ہے تو بات میں کی ہے۔ یہ کی مطفعی ہے اور ہم چا ہے تو بات ما تھی جا ہے تو بات ما تھی جا ہے تو بات کی تھی کی ہوگی ہے۔ یہ کی مطفعی ہے اور ہم چا ہے تو بات ما تھی جا ہے تو بات کی تا ہے تا ہے تا کی تا ہے تو بات کی تا ہے تو بات کی تا ہے ت

﴿ وَيُلُّ لِلْمُطَعِنِينَ ﴾

مربادى بان لوكون كے ليے وصفف ين مناب ول شكى كرف واسلے ين -﴿ اللَّذِينَ إِذَا الْكُتَ اللَّهِ النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْوَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴾ يُخْسِرُونَ ﴾

لینے کا موقع آئے تو پوراسودا لینے کی کوشش کریں اور دینے کا وت آئے تو کم دینے کی کوشش کریں۔ ہیں باپ اور اولا و کے درمیان میزان ۔ اولا دیدتو جا ہتی ہے کہ مال باپ

#### (خطبات نقير 🗨 🕬 🍪 🗘 223 🔷 ويون پراندرب العزت كاعذاب

ہمارے ساتھ شفقت عجت کا معالمہ کریں ہمیں عجت دیں ہمیں اخلاقی احتبار سے

Back up

ادری ہیں کہ وہ بھی مال باپ کی تیک باتوں کے اوپر توجد یں۔ اوران پر عمل کریں۔ یہ بھی

واری ہیں کہ وہ بھی مال باپ کی تیک باتوں کے اوپر توجد یں۔ اوران پر عمل کریں۔ یہ بھی

میزان ہا والا واور مال باپ کے درمیان۔ ایک مسلمان اور دوسر سے مسلمان کے درمیان

میزان متوق بی اللہ نے متعمین کر دیے ہم اگر دوسر ول سے حقوق لینے کے حتمی ہیں۔

وار دنیا ہیں جا جے یا دیے میں کی کرتے ہیں۔ تو ہم بھی مطفعت ہیں۔ ہم بھی تا پ تول

میں کی کرنے والے ہیں۔ استاد اور شاگر دیے درمیان میزان۔ شاگر دیے و جا بتا ہے کہ

استاد محت سے پڑھائے جی استاد اور شاگر دیے درمیان میزان۔ شاگر دیے و جا بتا ہے کہ

استاد محت سے پڑھائے حکم کیا دہ اس پڑھائے ہوئے علم کو حقوظ کرتے کی کوشش کرتا ہے۔

بہمی ایک میزان ہے۔

توناپ تول میں کی آگروسی انتفرے دیکھا جائے تو آج ہوارے اندر بہت زیادہ سے۔ اس ناپ تول میں کی آجائے گا اللہ ان سے۔ اس ناپ تول میں کی آجائے گی اللہ ان کے اللہ ان کے اللہ ان سے کی اللہ ان کے اللہ ان سے دیں گردیں ہے۔

﴿ أَعْمَالُكُمْ عُمَّالُكُمْ ﴾

تهادساعال ى تهادسعال بي

#### زكوة ندديين كانقصال:

تیسری بات قربانی کی مرجب میری است ذکوة کوتاون اور یوجی محسنا شروع کردے
کی المتدرب انعزت قط کوان کے اوپر مسلا کردیں ہے۔ بارشیں کم ہوگئ یا بارشیں ہوئیں
تو بھاریاں آ جا کیں گے۔ کھلوں کو اور اجتاس کوشم کردیں گی۔ ہم کتنی مرتبہ بیدد کی بھی اخباروں میں بیان آ تے ہیں کہ ٹی فلال فصل اس مرجبہ بیت زیادہ لگائی گئ جب فصل لینے
اخباروں میں بیان آ تے ہیں کہ ٹی فلال فصل اس مرجبہ بہت زیادہ لگائی گئ جب فصل لینے
کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں کہ ٹی موسم کی فرائی کی وجہ سے گندم کا دانہ چھوٹار ہا۔ البذاوزن کم

چاہے۔ تھے۔ گندم کے علاوہ Cotton الگائی جاتی ہے۔ شروع میں بیانات آتے ہیں کہ
تی اتی کائن لگادی گئی۔ پھرا خیر میں بتیجہ لگا ہے کہ کڑیوں نے قلال نے استے او پر حملہ کر
دیا فصل خراب ہوگئی۔ تو فصلوں کا خراب ہوجانا کیاوں کا خراب کیتی کا خراب بی قطاسالی
عی کی ایک شکل ہے۔ بھی بارش بی نہیں دی جاتی اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ زمین کے بیچے کے
یانی کو نیجا کر دیا جاتا ہے۔

۔ چٹانچے کی شمروں میں آپ سنیں گے کہ پانی نیچے ہو گیا۔ پانی پورانہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جب میری امت زکوۃ کو **بوجہ بھٹا شروع کردے گی تو ان کو قط**سانی کے اندر لیبیٹ دیا جائے گا۔

# عبد فتمني برعذاب اللي:

چقی بات قرمائی کہ جب میری امت عبد فکنی کے جم میں جٹلا ہوجائے گی اللہ تعالی ان کے اور وشمنوں کو مسلط قرمادیں گے۔ اپنی آ تھوں سے بینظارہ دیکھ سکتے ہیں۔ آج بات کا پاس بی نہیں رکھا جا تا۔ زبان سے تم کھا کربات کی جاتی ہے اور پھراس کو پورائیس کرتے۔ مومن کی تو بیشان کہ اس کی زبان سے کوئی لفظ نکلے تو وہ اس بات کو پورا کر دکھائے۔ متم کھا لیت ہیں۔ اور چھوٹی قتم کھا تا بہت عام ہوگیا۔ عبد فکنی عام ہوتی جاری حبد اس کا متیجہ کیا نکلا آج وشمن مسلط ہوتے جارہے ہیں۔

# احكام خداوندى كى نافر مانى:

یا نبی سیات رہ جب امت علم خدا کوتو ژنا آسان سیمے گی تو القد تعالی ان کونا اتفاقی اور خدا کوتو ژنا آسان سیمے گی تو القد تعالی ان کونا اتفاقی اور خدا کوتو ژنا ان کو پیجھے گئو القد تعالی ہوگا جو ل بھی نبیس رینی ہیں۔ تیجہ نیر لکھے گا اللہ تعالی خانہ جنگی میں نا اتفاقیوں کے اندرامت کوملوث کر دیں ہے۔

چنانچدایک مدیث مبارک شی آتا ہے

# (خطبات نقير 🕝 روي 🗢 🗘 🗘 🖒 🖒 🖒 🖒 🖟 قومون پرانندرب العزت كاعذاب

إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِنَكْبٍ يُصِيبُهُ

کہ بندہ اپنے گنا ہول کے سبب آس رزق سے محروم ہوجاتا ہے جواس کو صطا ہونے والا تھا۔ بندے نے گناہ کیا اللہ نے رزق میں کی کردی رزق میں تھی کردی۔ اور آج آپ دیکسیں لا کھول کماتے ہیں محر پھر بھی ہاتھ تھا ، ہردوسرے بندے سے ہوچے لیجے ، ہر تیسرے سے ہوچے لیجے ، ہر تیسرے سے ہوچے لیجے ، ہر تیسرے سے ہوچے لیجے ۔ آج تھوڈ ا کمانے والے شاید تھوڈے تنگ ہو تھے اور کاروباراور فیکٹریال چلانے والے زیادہ نگ ہیں۔ جننے کروڈول پی نظر آجے ہیں استے کروڈول بی نظر آجے ہیں استے کروڈول می تی نظر آجے ہیں استے کروڈول می تی قرید سے اللہ تعالی معطوب کو تا میں دیے ہوئے ہیں۔ معیدت تھ تھ تھ تھ کہ وقر میں اللہ ان تعتول کو واپس معطوب کو تنگ کردی ہوئی ہوتی ہیں اللہ ان تعتول کو واپس معطوب کو تنگ کردیے ہیں۔ بندے کو جو تعتیں دی ہوئی ہوتی ہیں اللہ ان تعتول کو واپس معطوب کو تنگ کردیے ہیں۔ بندے کو جو تعتیں دی ہوئی ہوتی ہیں اللہ ان تعتول کو واپس معطوب ہوتی ہیں۔ اللہ اکر کیرا

# حيران كن واقعه:

کے بیں ایک تا برتھا ہے اللہ نے بہت زیادہ مال سے توازا تھااس نے اپنے من پہندگا ایک خوبصورت لڑک سے شادی کی ۔ بڑا اچھا گل بنوایا ۔ بیٹھا پی بیوی کے ہمراہ کھا تا کھار ہاتھا۔ درواز سے کے اور دستک ہوئی تو کی سائل نے آ واز دی ۔ اَجْر کُھُ عَلَی اللّٰهِ بیوی کی عادت تھی وہ اپنے درواز سے سے کی سائل کو قائی جیس جانے دیتی تھی۔ اس نے فاوعد سے اجازت دیں تو بیل ان بیس سے ایک روثی سائل کو فاوعد سے اجازت دیں تو بیل ان بیس سے ایک روثی سائل کو درو دے دو۔ اس نے جا کراس کو ایک روثی دی تو جانے آنے میں جو منت آ دھامنٹ لگا تو فاوعد کا موڈ آف ہوگیا۔ واپس آ کر کھا تا کھانے گی تو وہ بیس جو منت آ دھامنٹ لگا تو فاوعد کا موڈ آف ہوگیا۔ واپس آ کر کھا تا کھانے گی تو وہ جس سے نوش خوب اس نے ہا تھی کیس۔ بیدی نے کہا کہ بیکی وہ اللہ کے تام پر ما تھنے آیا کہ جس موش خوب اس نے ہا تھی کیس۔ بیدی نے کہا کہ بیکی وہ اللہ کے تام پر ما تھنے آیا کہ جس موش خوب اس نے ہا تھی کیس۔ بیدی نے کہا کہ بیکی وہ اللہ کے تام پر ما تھنے آیا کہ سے ماران ایک ایک کا موالم اللہ جائے آیا کہ جس موسلے کیا کہ بیکی وہ اللہ کے تام پر ما تھنے آیا کہ جس موسلے کیا کہ بیکی وہ اللہ کو ای اور اللہ کواس کا محالم اللہ جائے ایس کے بورد گار ایما بی ماران کی جائے ہا ہا ہے۔ مالات کے ماران ایمان کی جائے ایمان ہے۔ مالات کے موالات کے دوالات کی جائے گا گا کہ بیک جائے ایمان کی جائے۔ مالات کے مالات کے دوالات کی جائے کی کو دو اللہ کو ایک کے دوالات کی جائے کی جائے کی کی جائے گا گا کہ بیک کی جائے کی جائے کے مالات کے مالات کے دور ایک کے دور کیا جائے گا گا تھی جو دور گار ایمانک کی جائے کی اس کے دور کیا جائے گا گا گا گا تھی جائے کی کی کو دری تو جائے گا گا گا گا تھی جائے گا گا گیا گا گی کی کھی جائے گا گی کی کو در گا تھی کی کو درو کی کی کو درو گا تھی کی کی کو درو گا تھی کی جائے گا گا گا تھی کی کو درو گا تھی کو درو گا تھی کی کو درو گا تھی کی کو درو گا تھی کی کو درو گا تھی کو درو گا تھی کو درو گا تھی کی کو درو گا تھی کو درو گا تھی کو درو گا تھی کی کو درو گا تھی کو درو گا تھی کو درو گا تھی کو درو گا تھی کو درو

بدل مے۔ چنانچہ کاروبار کے اعد تقصان ہوتے لگ کیا۔ one way down نقصان موتے مجئے حتی کہاس کواپنا کاروبارختم کرنا پڑ کیا۔ایک وقت آیا کہ اپنامکان بیجنا یرا۔اوراییا بھی وفت آیا اس نے اٹی ہوی کو بھی طلاق دے کرفارغ کرویا۔وہ اللہ کی نیک بندی اینے ماں باب کے کمریلی فی کراللہ برے ساتھ خیر کا معاملہ قرمائے۔ کھ عرصے کے بعد ایک اور تاجر تھا اس نے اس کی طرف تکاح کا پیغام بجوایا۔ چونکہ اس کو اللہ نے حسن و جمال بھی دیا تھا اورفضل و کمال میں نیکوکاری بھی عطافر مائی تھی۔ ماں باپ نے نکاح کا پیغام قبول کراراس کی شادی ہوگئی۔اللہ تعالیٰ کی شان و کیمئے کہ پچوعر سے کے بعد ر اینے خاوند کے ساتھ بیٹی کھانا کھارہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی مسی نے اللہ کے نام پر مانگا۔ اس نے خاوند سے اجازت جاجی عادت کے مطابق کدا کر جازت ہوتو میں سائل کو دے دوں اس نے کہا دے دو۔ بیا لیک روفی کے کرگئی جب جا کر درواز ہ کھولا تو اس نے کیا دیکھا کہ اس کا جو پہلے والاشو ہر تھا اتنابر اتاجر۔ آج اس کے دروازے برسائل بن كركم الدكتام يرما تك رباتها اسن في في مارى فاوتد بها كاميرى بوى كوكيا موا و یکھا تورنگ پیلا بوی پریشان۔ پوچھا کہ کیا عا۔ اس نے کہا میرے دروازے برمیرا پہلا خاوند سائل بن كر كمزا ہے۔ اس نے بھی اسے د كھا۔ پيچانا اور كنے لگا كياتم نے جمعے بہجاتا۔ میں وی سائل ہوں جو ایک مرحبہ تمہارے دروازے برسائل بن کر حمیا۔ اللہنے سائل کو کمر اور بوی کا ما لک بنادیا۔ اور کمرے مالک کودروازے برسائل بنا کر کھڑا کردیا۔

تو کتنی فعتیں ہوتیں ہیں۔ گناہوں کے سبب انسان ان سے محروم کردیا جاتا ہے۔ ہم دوسروں پر الزام نگاتے ہیں۔ کسی نے جادو کردیا قلال نے پیچھکردیا۔ کوئی پیچھیں کرتا۔ رزق اللہ کے اعتیار ہیں کسی کوچیونا خدانہ بنا کیں۔ کہ جی قلال نے کا روبار باندھ دیا ہے ہمارا اللہ تعالیٰ دینا جا ہیں تو ساری تلوق لی کراس کوروک نیس سکتی۔ اور اگر اللہ نہ دینا جا ہے (خطبات نقير ﴿ ﴿ الله العرب العرب العرب العرب العرب كاعذاب

توساری محلوق ال کروے نیس سکتی۔ ہمیں کس نے پریشان بیس کیا ہوا۔ ہمیں ہمارے احمال نے پریشان کیا۔

#### مقام عبرت:

چنانچدایام احدین عنبل میلیاد نے روائے قرمانی کہ جب قبرس فتح ہواتو ایک محالی نے ابودرواکوروئے ہواتو ایک محالی نے ابودرواکوروئے ہوئے ویکھا۔ پوچھا کہ حضرت روکوں دہے ہیں۔ فرمایا کہ عبرت کا مقام ہے۔ اللہ نے تی اسرائیل کوکیا تعتیں دی تھیں۔ آج اللہ نے ان سے بیر بیت المقدی والی تعت اس کی تنجیاں کے ترصل انوں کے والے کردیں عبرت کا مقام کیں ہے۔

# الله كي تا قرماني كاانجام:

این انی دنیاروایت فرماتے میں کہ اللہ تعالی جب تافر مانوں سے انقام لیما جاہیے ہیں تو ان کے بیجے بکٹر ت مرتے میں مورش یا نجھ موجاتی ہیں۔ لوگ اپنے حکام کو برا کہنے لگ جاتے ہیں۔ اور بیاوتا ہے ان کے اپنے اعمال کا متیجہ ہے۔ چنا نچے ملاء نے لکھا ہے کہ جب اللہ تعالی کی نافر مان بندے پر احدث قرماتے ہیں تو اس احدث کا اثر اس کی سمات پشتوں تک آ مے چلا جا تا ہے۔

# سيده عا تشمد يقدرض الدعنها كالفيحت:

سیدنا ایرمعاویہ نظافۂ سیدہ عائشہ تو پیغام بھیجا کہ آپ میری والدہ ہیں امت کی والدہ جھے کچھ تعبیحت قربا تھیں۔ توعا نشرمد بیٹیٹے تے تصبیحت کرنے کاحق ادا کر دیا۔

فرمایا که دیکھواگر لوگوں کی خوشنودی کی خاطرتم اللہ کے حکموں کوتو ژو مے اللہ ال لوگوں کے دلوں میں تہاری بے وقعتی پیدا کردیں گے۔ادروہ تمہاری بے مزتی کردیں سے۔ادراگر لوگوں کو ایک طرف رکھ کراللہ کے حکم کوتم سامنے رکھو کے تو جولوگ تم سے ناراض میں اللہ ان کے دل میں تمہاری عظمت پیدا کردیں گے۔ بیکی تم سے محبت کرنے

### ( فطبات فقير ( ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ كَاعَدُابِ ﴾ ﴿ فَعَلِي اللَّهُ مِنْ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَالِمُلْمُنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِل

لکیں سے۔ ہم تھم خدا کی مقمت کو بھیں۔ آج کمر بھی تیں ویکھتے۔ خاو عدد راساناراض موقو ہوں کو تکال دیتا ہے۔ ہمائی ہمائی کو تکال دیتا ہے۔ باپ بیٹے کو تکال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کی یندے سے ناراش ہو گئے تو پھر کیا ہے گا۔ لوگ کہتے ہیں جی رہنا دریا بیں مر چھے سے ہیر۔ تو بھی رہنا دنیا جی اور پھر ونیا کو بنائے والے سے ہیر۔ تو گاڑی کیے چلے گی۔ ایک بی راستہ ہے پر بیٹا نعول سے نجاست یائے گا اور وہ ہے اللہ رب العرس کی قرمانیرداری کا راستہ۔

## محنامول يرمزا كيطريقة:

چنانچدانسان کو گناہول کے او پر اللہ دیا العزت کی طرف سے مزاملتی ہے۔ مگر اس کے تین طریقے ہیں۔

## ببلاطريقة نقيد:

نقید کس کو کہتے ہیں۔ اولے کا بدلداد مرکناه کیا ادھرتھیٹر پڑا۔ اورکوئی لوگ اس بات کی کو ابن دیتے ہیں کہ تی ہم نے قلال کام کیا تورہ ہو گیا۔ بیڈنقد معاملہ ہے۔ بیسب سے نرم معاملہ ہے کہ کچھ کرے اورفورا اس کا تتجد کھے لے کوئی دکوئی پریٹائی آجاتی ہے۔ ووسر اطر لیقہ:

ایک طریقة مزا کا ہے تا نیمر۔ تا خیر کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالی نقد مزانیس دیے اللہ مہلت دے دیے ہیں۔ اور بیدی کا ڈھیلا کرنا پہلے سے ہوی سزا مہلت دے دیے ہیں۔ اور بیدی کا ڈھیلا کرنا پہلے سے ہوی سزا ہے۔ اس لیے سائوں پر گاناہ کر لیے اللہ کی انعمتوں کی بارش و کھیے تو بیر خطرے کی گفتی ہے۔ اب عظر یب اس کی ری کو کھینچا جائے گا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تا خیر کر کے بیر حالے میں بوی کو تا فریان بنادیے ہیں۔ خاوی کی نتی میں جوی کو تا فریان بنادیے ہیں۔ خاوی کی نتی میں۔ اولاد مال کا ساتھ وی ہے۔ نیچ مال کا ساتھ ویے ہیں۔ سب آیک ہوجاتے ہیں دیل ۔ اولاد مال کا ساتھ وی ہے۔ نیچ مال کا ساتھ ویے ہیں۔ سب آیک ہوجاتے ہیں

# (خطبات نقير ١٠ نوي ١٤٤٥ ١٠ ٥ 229 ١٠ ٥ ١٥٠٠) القدرب العزت كاعذاب

اورخاد تدكى كونى تين منزارات المخض كابدها بافراب موتائي عبرت ناك موتائيد. سبق أموز واقعد:

جدید بغدادی می الله وارب شے قریعی شاگردکل دیا تھا۔ اس نے کی فیری طرف نظرا شائی تو جدید بغدادی می الله اسے دوکا۔ قریعیا ہے اس کے کہ دہ ابنا جرم سلیم کرتا۔
الل نے آ کے سے Logic وی شروع کردی کریس جیس میرا مقصد پرجیس تھا۔ میری نیس سے آ کے سے Logic وی ان قرآن کا حافظ تھا۔ اس گناہ کی اس کے اوپر ذات نیست پرجیس تھی۔ کہتے ہیں کہ دہ قوج ان قرآن کا جو کو بھول کیا۔ آج کے کہتے ہیں کہ می میں سبتی یا دیس سے کہتے ہیں کہ می میں سبتی یا دیس ہوتا۔ بید السیان کی نیادی کو بھول کی اس کے تو ایک ہے تھید میں سبتی یا دیس ہوتا۔ بید السیان کی نیادی کویس صیان کا متیج او تیس ہے کا آپ ہے تھید میں ان کے خوا کے میں صیان کا متیج او تیس ہے کا آپ ہے تھید میں سبتی یا دیس ہے تا فیر ذراری ڈسٹی چھوڑ دیا۔

# تيىراطريقه:

اورایک ہے اللہ رب العزت کی تغیر تم ہیر۔ بیا تغیر تم پیرسب سے بوی سزا ہے۔ اللہ تعالی قرمائے ہیں۔

﴿ فَلَمَّانَسُوا مَاذُ كُرُوابِهِ ﴾

جب ده بمول مئة جوان كوهيحت كي كال

﴿ فَتَحْنَاعَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْهِ

ہم نے ان پر تمام تعتوں کے دروازے کول دیے۔

﴿حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا ﴾

حَى كَهُدِبُ وَوَيِرَ مَ خُولَ مُوكِ كَهُمِي كَمَا فَعَيْنِ الْمُعَيْنِ الْمُعَيْنِ اللهُ تَعَالَى قرمات بين ﴿ أَعَذُ نَاهُمْ بِنَوْمَةً ﴾

ہم نے اچا تک ان کواٹی پکڑیں کے لیا تھ بیالارپ العرت کا قانون جز ااور مزا ہے۔ہم اللہ رب العزت کے حکموں کو مان کرچلیں مے تورجینی پرکتیں ہمارے شال حال ہوگی۔اوراگراللہربالعزت کے محمول کی نافر مانی کریں سے تو پریٹا نیاں اور معیبتیں ہماری جان نہیں چھوڑیں گی۔ تہتے جیسے ٹولتی ہے اور ایک کے اوپر دومرا دانہ جیسے کرتا ہے۔اس طرح ایک پریٹانی کے اوپر دومرا دانہ جیسے کرتا ہے۔اس طرح ایک پریٹانی کے اوپر دومری پریٹانی ہے۔ ایک کی مرتبہ تو تک آ کرموت ما تکتے ہیں۔ اب تو تھیرا کے یہ کہتے ہیں کہ مرجا کیں سے اب تو تھیرا کے یہ کہتے ہیں کہ مرجا کیں سے مرکے بھی چین نہ یا یا تو کدھر جا کیں ہے۔

اللدرب العزت كى كرم توازى:

بہتراللدربالعزت کی رہت اور کرم اوازی ہے کہ وہ اس وتیا یس بھڑ نے میں جلدی

میں فرما ہے۔ بندے کومبلت ویتے ہیں۔ جیسے کل ہے کہ بالی لعلی بھی معافی جی معافی تیں۔ اور یہ

ہاتھ دلگاؤ جنگا پڑتا ہے۔ اللہ تعالی کا معاطہ ایسا نہیں ہے۔ مہلت وے ویتے ہیں۔ اور یہ

مہلت اس لیے ہوتی ہے کہ بندہ شاید بجھ جائے اور اپنے ماستے کو بدل لے۔ ہم اپنی

زندگی کا جائزہ لیں۔ جہاں جہاں ہم سے قلاق شریعت کوئی بات ہوتی ہے۔ ہم اللہ کے

حضور اس کی تو بہ کریں۔ تو ہے کا دروازہ کھلاہے۔

تين اجم يا تيل:

انسان اگراہے محتاموں پر نادم موقو الشاقعاتی جا ہے ہیں کساس کے گناموں کواس کی نیکیوں میں بدل دیں۔اس کیے تین باتمی یا دکرنے کے قابل ہیں۔

#### رضابالقدر:

کہلی بات: رزق بندر مقدر جواللہ نے نکھ دیا مانا وہی ہے۔ تو پھر حرام طریقہ اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ جواللہ نے مقدد میں کھی دیا وہ ملتا ہے۔ تواس کا یغین کرتے ہوئے انسان اجمالی کی زعری کر اورے ایس کے مقدد میں کھی دیا وہ ملتا ہے۔ تواس کا یغین کرتے ہوئے انسان اجمالی کی زعری کر اورے اپنی طرف ہے مخت کرے دیومقدر ہوگا وہ اُل کے دہے گا۔ اس

پراللہ سے خوش ہوجائے۔اللہ نے جونصیب میں لکھا اس میں برکت ہو۔ جورزق ملے گا برکتوں والارزق ملے گا۔ بھی ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ بمی محر میں کوئی ایسی پریٹنائی ہی تیس آئے گی۔ پرسکون زعم کی ہوگی۔

### مال كي حقيقت:

یاور کھنا کہ ال جب آتا ہے آوا ہے ساتھ وہال بھی کے کرآتا ہے۔ ای لیے جیشہ مالی کا آتا اچھا تہیں ہوتا۔ ایسا مال جس جس وہال شہواللہ ہے وہ مالی اور وہ طلال موتا ہے۔ ایسا مال جس جس وہال شہواللہ ہے۔ حرام آتا ہے تو وہال لے کے آتا ہے "رزق بقدر مقدر" جس کا جو اللہ نے نفیر ہیں کا جو اللہ نے نفیر ہیں گھا دیا وہ اس کو ملتا ہے۔

دور افر مایا که "مخورت بفقد معصیت" بختی نافر مانی بوگ انتی مزا انتی پریشانیالچنانچه بناز آدمی کی زندگی کوآپ دیکھیں آپ کواکٹر پریشان نظر آئے گا۔ بظاہر اس
کے پاس مال و دولت بوگر بھی دل ہے یو چوکر دیکھواس کا دل ہمیشہ غزوہ رہے گا۔ بھا بہ اس
کارو بارکی طرف ہے کہمی گھریار کی طرف ہے کہمی صحت کی طرف سے کوئی شہوئی سبب
بوگا اس کی پریشانی کا۔ دانوں کو غیریس آئی "غیدکی کولیاں کھا کھا کے سوتے ہیں۔ تو
"موریت بافقد معصیت"۔

اورتیسرا قربایا دسلوک بقدر مشقت "روحانی باندی اتن بوگی بیننا مجابده بوگا۔
اس جم چاہد جی مجابدہ قو جس کرنانہ پڑے اور روحانیت جمیل مفتال جائے۔ اس
سلوک کو فے کرتے کے لیے بندے کو مجابدے کی بھٹی میں سے گزرنا بی پڑتا ہے۔
عبادات کے دریعے مجابدہ کرے۔ اپنائس کی ٹوابشات کو قر ترمجابدہ کرے برحال
میں سنت پرمل کر کے مجابدہ کرے۔ برحال میں انڈر کے مرکز کرمجابدہ کرے۔
میں سنت پرمل کر کے مجابدہ کرے۔ برحال میں انڈر کے مرکز کرمجابدہ کرے۔
معسیت اور سلوک بغذر مشقت "

(نطبات نقير @ وهي المن المن المن المن عنداب من الشرب العرب كاعذاب

بريشانيان كم كيهرون:

به جو پریشاندل جس تا خرموتی ہے کی ہوتی ہے اس کی وجو ہات ہیں۔ کمی تو ایسا موتا ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے استعفار کرتار ہتا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں قرماویا: ﴿ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيْهِمْ ﴾

اے میرے بیارے حبیب فائد الله الكوعذاب میں دے كا جب تك آپ فائد الله الله عنداب میں دے كا جب تك آپ فائد الله الله على موجود بیں۔

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَدِّيهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾

اوران کواس وقت تک بھی طاب جیس وے گا۔ جب تک بیاستغفار کرتے رہیں کے۔ آو ایک آو استغفار کی کرت دل جس بھی نادم ہوجا ہے تہ بان سے بھی استغفراللہ پڑھے اور دومرا بھی انسان ہاتھ سے صدقہ کردیتا ہے۔ ضروری جیس ہوتا کہ لاکھوں کا صدقہ ہو۔ ختک مجود بھی صدقہ کردے آواللہ کے ہاں اس کا مقام بھی کی مرتبہ بھاڑ برابر موناخری کرنے سے زیادہ ہوجا تا ہے۔ ایک مجود انسان کودوز ن کے مقراب سے نجات دیتے ہے ہما برہو گئی ہے۔ اگرا ظامی کے ساتھ ہو۔ آو صدقہ دیتا ہے اور

﴿ إِنَّ الصَّدَقَةَ تُطُفِءُ غَضَبَ الرَّبِ

الله کے فضب کو یہ بجماد یا ہے۔ کی کے ساتھ بھانائی کی حسن سلوک کیا ہے جوصلہ رحی ہواد حسن سلوک کیا ہے جوصلہ رحی ہواد حسن سلوک ہے حدیث علی آیا اس کی وجہ ہے بھی اللہ تعالی بندے سے عذاب کوٹال دینے ہیں۔ ہم بھی ایٹ گنا ہول سے اللہ دب اللہ دب ہم بھی ایٹ ہیں۔ اللہ دب اللہ دب کی آو بہ کو جالمی قبول قرما لیتے ہیں۔ ہم آو مجمع وشام منا ہوں کی زعری کریم ہیں۔ بندے کی آو بہ کوچلدی قبول قرما لیتے ہیں۔ ہم آو مجمع وشام منا ہوں کی زعری کرنے دالے ہیں۔ ہم آو مجمع دشام منا ہوں کی زعری کرنے دالے ہیں۔

ابنياء يبم السلام كاطريق:

جواس دنیا میں معصوم سنیاں آئی اورجنوں نے پاکیزہ زعری کراری اس کے

# (خطبات فقير ﴿ ﴿ ﴿ 233 ﴾ ﴿ ﴿ 233 ﴾ ﴿ وَمُول بِرَاللَّهُ رِبِ العرب العرب كانذاب

باوجودانيول في الله عدما قيال ما يكس حين في المعليا المام في ال

﴿ رَبُّنَا ظُلُمْنَا أَلْفُ مَنَا وَإِنْ كُو تَغْفِرُ لَنَاوَ تُرْحَمْنَا لَنكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾

سيدنا نوح عليه السلام تے ساڑھے توسوسال موت دی اپنی قوم کواور آخر میں کیا ہوا کہ بیٹا آٹھوں کے سامنے فرق ہوا کو تا کھااسے اللہ

﴿ إِنَّ الْمِنْيِ مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقَّ ﴾

آپ نے وحدہ فرمایا تھا کہ تیرے اہل کوش بچالوں گا اور میرا بچہ ڈوب کیاا وربیہ میرے اہل میں سے تھا۔ تو انٹد کی طرف سے ارشاد موا۔

﴿ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ لَقَلِكَ ﴾

وه تيرسال ش ين سانس تعار

﴿ إِلَّهُ عَمَلٌ غَيْرٌ صَالِحٍ ﴾

ال محمل برے تے اور پر آھے قرمایا:

﴿ وَلاَتُسْنَلْنِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمَ ﴾

الى بات جمعت نەپ يىن جىل كالىپ كوالم كىل ـ

﴿ إِلِّي اَعِظُكَ آنُ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِمْنَ ﴾

میں تقبیحت کرتاہوں آپ کو جایاوں میں سے نہ ہوجائے۔انلدا کبر سماڑ سے توسو سال اللہ کی المرف بلابا۔

﴿رَبِ إِلِّي دَعُوتُ مَوْمِي لَيْلاً وَنَهَارًا﴾

اور محراتى كابات سالله كاجلال ويميئ قرمايا من تفيحت كرتامول

﴿ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِمْنَ ﴾

جابلوں میں سے ندہوجاؤ۔ جب بیکم بوا کوئی آ کے سے Excuse نیس فور آ کیا

﴿ وَإِنْ لَّهِ تَغْفِرُ لِنَّ وَتُوْحَمِّنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾

### 

اللہ آپ آگر جھے معاقب تیں کریں سے میرے اوپر دھم میں کریں سے بیر ہاتو حسارہ اشانے والوں میں سے جوجاؤں گا۔

يوس عليه السلام كي دعا:

معرت بولس عليه السلام كود كم كفيت قوم كودين كى دعوت دى ليكن جلدى ان سے الگ موسمتے مچھلى نے اپنے پیٹ میں لے لیا۔ اللہ كے سامنے كہتے ہیں۔

﴿ لَا إِلَّا أَنْتَ سُبُحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾

الله تعالى فرمات ين:

﴿ فَلُوْلَا اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِحِيْنَ لَلَبِثَ فِي بَعْلِيهِ إِلَى يَوْمِ يَبْعَثُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ ا









أَنِ اشْكُرْ لِي وَإِوَ الْمَدِيْكَ (

امال على المال الم

مكتبة الفقير 223 منت پوره فيصل آباد 041-2618003



# اقتباس

جنہوں نے اپنی مال کی خدمت کی اوران کی وعائیں لیں اللہ رب العزت نے دنیا و آخرت بیں ان کو کامیاب فرمایا۔ مال کی وعائیں اللہ رب العزت کے حضور اس طرح قبول کی جاتی ہیں۔ جس طرح کے اولیاء اللہ کی وعائیں ہیں۔ جس طرح کے اولیاء اللہ کی وعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ جس طرح کے اولیاء اللہ کی وعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ حتی کہ کما بول میں ہے جس کی لکھا ہے کہ مال فاس گناہ گار سیح 'مال خطاکار اور غافل سے کہ مال فاس گناہ گار مال مال ہے اگر بیٹے کیلئے مسحوج 'و بی زندگی نہ بھی ہوگر مال مال ہے اگر بیٹے کیلئے ماتھوا تھا گئی النہ تعالی اس گناہ گار مال کی دعا کو بھی اسی طرح قبول فرمائیں گے جس طرح کے اپنے اولیاء کی قبول فرمائیں گے جس طرح کے اپنے اولیاء کی قبول فرمائیں گے جس طرح کے اپنے اولیاء کی قبول فرمائیں گے جس طرح کے اپنے اولیاء کی قبول فرمائیں گئیں۔

# امال جي رحمة التدعليها كاسفرة خرت

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكُفِي وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ أَلَّذِينَ اصْطَفِي ' أَمَّا بَعْدُ فَأَعُودُ باللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيِّمِ ( اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيِّمِ ( اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيِّمِ ( أَنِ اشْكُرْلِي وَلِوَ الدِيدِكَ 🔾 وَلَاتَقُلْ لَهُمَاأُفٍّ وَّلَاتَنْهَرْهُمَاوَقُلْ لَّهُمَاقُولًا كُرِيْمًا ۞ قَالَ اللَّه تَعَالَىٰ فِي مَقَامُ اخْرَكُلُ نَغْسِ فَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ ۚ إِلَيْنَاتُرُجَعُونَ ۞ قَالَ الله تَعَالَىٰ فِي مَقَامِ أَخَرَ كُلُّ نَغْسِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَاتُونَوْنَ أَجُور كُمْ يَوْمَ الْقِيلْمَةِ فَمَنْ زُحْدِحَ عَنِ التَّارِ وَأَدْعِلَ الْجَنَّةَ فَقَدُ فَازَ وَمَاالُحَهَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاءُ الْغُرُودِ ٥ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي مَعَامِ اخَرَ الْيَنَمَاتَكُونُولُولُولُولُوكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ٥ وَقَالَ الله تَعَالَىٰ فِي مَعَامِ اعْرَقُلُ إِنَّ الْمُوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيْكُمْ ثُمَّ تُردُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِفَيُّنَبِّنُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ وَقَالَ الله تَعَالَىٰ فِي مَقَامِ اعْرَى كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْعَلَى وَجُهُ رَبُّكَ ذُوْالْجَلال وَٱلْرِكْرَامِ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ كُنْ فِي الْدُنيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبُ أَوْعَابِرُسَبِيْلِ وَكَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَعْظَة كَمَاتَعِيْشُونَ تَمُوتُونَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَعْظَةً تُحْفَةً الْمُومِن الْمَوْتُ سُبُحُنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِلَّةِ عَمَّا يَحِفُونَ ۞ وَسَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۞ وَالْحَمَّدُ لِلَهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنِ ۞

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَامُ حَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُ حَمَّدٍ وَعَلَى آلَ سَيِّدِنَامُ حَمَّدٍ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَامُ حَمَّدٍ وَعَلَى آلَ سَيِّدِنَامُ حَمَّدٍ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَامُ حَمَّدٍ وَعَلَى آلَ سَيِّدِنَامُ حَمَّدٍ وَاللَّهُمُ

ونیافنا کے واغ سے داغدار ہے:

دنیا کی ہر چیز فنا کے داغ سے داغدار ہے ہر چیز کا انجام موت ہے جو کمرینایا جاتا ہے ایک دن اسے کرنا ہے جو بچرد نیاض پیرا اونا ہے ایک دن اسے مرنا ہے۔ لِدُوْ الِلْمَوْتِ وَابْنُوْ الِلْخَرَابِ لَهُ مُلْكُ الْمَعَادِ كُلَّ يَوْمِ لِدُوْ الِلْمَوْتِ وَابْنُوْ الِلْخَرَابِ

الله رب العزب كابنايا بواقانون ايها كهبرة دى الى مجلت كزادكرد نيا عنها تاب مم سه يهل بهار سه آو الله وهرتى مم سه يهل بهار سه آو الموادال ونياش الهي مهد تياسه حلي كرة - آج مم دهرتى يرمهمان بين كل مم بمى عليه جاكي كرم المان مين كل مم بمى عليه جاكي كرم المان المرين كرم المان المان المان المرين كرم المان الما

کوئی آتاہے کوئی جاتاہے مخفل کا ہے دیک وہی ماتی کی ٹوازش جاری ہے مہمان بدلتے رہتے ہیں آج ہم دھرتی ہے مہمان ہیں جانے والے دنیا سے چلے سے کل ہم بھی نہیں ہو گئے۔ شے لوگ ہو سکتے 'جو'ان دیبوں بستیوں کوآ بادکریں گے۔

وَمَاجَعُلْنَا لِبَشَرِ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ محبوب الطَّيْرُ آب ہے پہلے بھی ہم نے سی کے لیے ہمیشہ رہنا تہیں لکھا۔ ساڑھے توسویرس بھی عمر ہوتو بالآخر دنیا ہے جانا ہے۔ دنیافنا کا کھرہے ہر چیز سے جمیں بھی پیغام ل رہاہے کہ بیمنزل نہیں بیراہ کزرہے۔ اس لیے دنیا سے دل لگاتے سے متع قرماویا کیا۔

> ونیا میں ہول دنیا کاطلب گارٹیس ہوں بازار سے گزرا ہول خریدار نیس ہوں

بس اس دنیا کے بازار سے چمیں گزرتا ہے اپنا دل مخلوق میں الجھانے کی ہجائے۔ پروردگار سے لگانا ہے اور جن لوگوں نے بدیات الچیں المرح سجھ کی ان کے لیے زندگی کی تمام مشکلات آسان ہوگئیں۔

موت کی یا د بردی تعمت ہے:

موت کی یادانسان کے لیے بوی تعت ہے۔ بیانسان سے بوے بوے عموں کو آسان کردیتی ہے۔ کسی کا جدا ہوجانا آیک بداغم ہوتا ہے۔ صدمہ ہوتا ہے اس موقع پر جمیں قرآن مجید کی آیک آیت سکھائی:

﴿إِنَّالِلَّهِ وَإِنَّا إِلَّهِ رَاجِعُونَ ﴾

اس آ بت کے دوھے ہیں إِذَ اللّهِ ہم اللّه کے ہیں اللّه دید العزت ہمارا ہے اور مالک کو افتقیار ہوتا ہے کہ اپنی چیز کو جب چاہے جہاں جائے کوئی دومر آئیس کو چید سکتا کہ آ پ گمر شی فرنیچر لائے تو قلال کرے شی کیوں رکھا؟ یا تھوڑی دیر کے بعد دوسرے کرے شی کیوں شفٹ کر دیا۔ یہ مالک کی مرضی ہوتی ہے تو پروردگار جب تک چاہے ہیں اپنے بین اپنے بندے کو دنیا میں رکھتے ہیں وہ چاہے تو پیدا ہوتے ہی دائیں لے لے چاہے تھین میں لے لے جو آئی میں الے لئے جاتی ہوئی ہے تو بیدا ہوتے ہی دائیں الے اس میں مالک کا افتقیار ہے ہیاتی کی شان ہے۔

جب ہم نے کہا اٹا للہ او بیٹلی ہوگئ کہاب اللہ رب العزت نے جس کولیا بیاس کا فیصلہ سو فیصد تھیک ہے۔ بیاس کی شان ہے جمیس اس پر ستلیم شم کرنا ہے۔ لیکن اس کے فیصلہ سو فیصد ٹھیک ہے۔ بیاس کی شان ہے جمیس اس پر سرتنگیم شم کرنا ہے۔ لیکن اس کے

باوجودول میں جدائی کا صدمہ قو رہتا ہے۔ اب اس کی آئی کے لیے دومرے فقرے میں کمددیاوان الیہ داجعون کے جیاری جدائی ہوئی ہوئی گئیں ہے تم ہمی ای منول کے مسافر ہو۔ جہار دو جائے والے چئے گئے۔ اک دن آئے گا کے جہیں ہمی ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ آپ نے دکھت داروں کو الودار دیا جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا انز پورٹ کے اوپر لوگ ایسے دشتہ داروں کو الودار کرتے ہوئے رہا ہوتا ہے اور دو کرتے ہوئے رہا ہوتا ہے اور دو کہ در با ہوتا ہے کہ ان کے دل میں سامی ہوتا ہے کہ مجدا ہور ہے ہیں باقی سارے دو۔ تر جی کیوں؟ ان کے دل میں سامی ہوتا ہے کہ مجدا ہور ہوتا کر دبا ہوتا ہے کوں؟ اس کے دل میں احساس ہوتا ہے کہ تم والی ہو کیا تھوڑے دائے دائی ہوں اور وہ کی بنس بنس کرائی کو جدا کر دبا ہوتا ہے کوں؟ اس کے دل میں احساس ہو کیا تم والی ہو جب سے دل میں احساس ہو کیا تم والی ہو اس کے لید میں ہو سامی ہو گیا تا ہوں اس موجوا تا ہے کہ داری ہو جدائی جمید کی تھوڑے دون میں وہاں آتا ہے۔

صفت رحمن رحيم كى تخليات:

دنیا میں ماں باپ انسان کے لیے سرکا سامیہ وقے ہیں۔ مخلص پرخلوص دعا کیں کرنے والی ہستیاں ہوتی ہیں۔ انشدب العزت کی رحمت کے عنوان پر دو نام ہیں ایک رجم اور ایک رحمٰن ۔ انشدب العزت کی صفت رجم کی جملی دہ مان کے او پر زیادہ ہوتی ہے اور انشدب العزت کی صفت رحم کی جملی دہ مان کے او پر زیادہ ہوتی ہے اور الشدب العزت کی صفت رحمٰن کی جمل وہ باپ پر زیادہ ہوتی ہے ای اور الشدب العزت کی صفت رحمٰن کی جمل وہ باپ کو بھی اولا دے جمت ہوتی ہے مراس میں حمل عالب ہوتی اب ہوتی ہے اس کی صفح کی جات ہوتی ہے اس کی صفح کی ہوتی ہے ایک کی حمل ہوتی ہے گراس میں حمل ہوتی ہے اس کی صفح کی جاتے اس کی صفح ہے کے ساتھ وزیادہ موتی ہے ایک کو جمید کی ہوتی ہے ایک اس کے کہ العرب العزت کی مراس کے اور دل کے ساتھ وجمت کی ہجائے اس کو حمید کرے گا اس کو وہ اس کے اور پر سے ہر طرح کی جمل کی اور ایس میں وہ وہ اس ہے اور پر سے ہر طرح کے بیٹے سے حمیت کرتی ہے۔ وہیا میں گناہ گاروں سے ہوا ہے اور پر سے ہر طرح کے بیٹے سے حمیت کرتی ہے۔ وہیا میں گاروں سے ہوا ہے اور پر سے ہر طرح کے بیٹے سے حمیت کرتی ہے۔ وہیا میں گناہ گاروں سے ہوا ہے اور پر سے ہر طرح کے بیٹے سے حمیت کرتی ہے۔ وہیا میں گناہ گاروں سے ہوا ہے اور پر سے ہر طرح کے بیٹے سے حمیت کرتی ہے۔ وہیا میں گاروں کے دیا ہوتی ہے۔ وہیا میں گارہ کی گاروں سے ہوا ہے اور پر سے ہر طرح کے بیٹے سے حمیت کرتی ہے۔ وہیا میں گارہ کا میں گارہ کی گارہ کی گارہ کی ہوتی کرتی ہے۔ وہیا میں گارہ کا میں گارہ کی گارہ کی گارہ کیا گارہ کی گیا تو اور پر سے ہر طرح کے بیٹے سے حمیت کرتی ہے۔ وہیا میں گارہ کی گارہ کا دس کر سے ہر طرح کر سے جو سے کرتی کرتی ہے۔ وہیا میں گارہ کی گارہ کی گارہ کی سے کرتی ہوتی ہے۔ وہیا میں گارہ کی گارہ کی گارہ کی ہو تی ہوتی ہے۔ وہیا میں گارہ کی گارہ کی گارہ کی ہوتی کرتی ہے۔ وہیا میں گارہ کی گارہ کی گارہ کی گارہ کی ہوتی کرتی ہے۔ وہیا میں گارہ کی گارہ کی گارہ کی ہوتی کرتی ہے۔ وہیا میں گارہ کی کرتی ہے کرتی کرتی ہے کرتی کی گارٹ کی کرتی ہے۔ وہی کی ہوتی کی کرتی ہے کرتی ہے کرتی کرتی ہے۔ وہی کی گارہ کی کرتی ہے کرتی ہے کرتی ہے کرتی ہے۔ وہی کرتی ہے کرتی ہے کرتی ہے۔ وہی کی کرتی ہے ک

محبت کرنے والی بھی اگر کوئی ذات ہے تو وہ ماں کی ذات ہے بیٹا تالائن نظل آیا باپ کھر سے تکالئے و تیار ہوجائے گا کر ماں ایک الی ذات ہے جو پھر بھی اسے سینے سے لگائے گا۔ ساری دنیا اس کی برائیاں کرے گی بھائی باپ بھن سب اس کو برا کہیں ہے۔ کمر ماں ایک ذات ہے جو اس برے کیلئے بھی دل میں صرتیں رکھے گی۔ جا بھی رکھے گی۔ جا بھی رکھے گی۔ جا بھی دل میں صرتیں رکھے گی۔ جا بھی رکھے گی۔ بھر بھی است سینے سے لگائے گی۔ بیداللہ دب العزب نے صفت رجمیدی کی بھی ہر ماں کے اعر و ڈال دی ہے۔

منمی چڑیا کی اینے بچوں سے محبت:

آپ دیکھے کہ چڑیا ایک چھوٹی ی جا عاد ہے اپ کھونسلے میں رہتی ہے جب اس کے بیج ہوتے ہیں ہیا ہے۔ پہلے کو پائی لاکر پلائی ہے دانہ وغیرہ لاکر کھلاتی ہے۔ اب اگر دروازہ کمی بند ہواور چڑیا نے باہر کل کر پائی لینے جاتا ہوتو بھی اس کی بے قراری کو دیکھا کرو۔ وہ پھڑ پھڑاتی ہے کہی اس دیوار پر بھی اس دیوار پر اسے الممینالی بین ہوتا اسے چین خیس آتا اسے سکون جیس ہوتا اسے چین خیس آتا اسے سکون جیس ہے۔ وروازہ بند ہے کوئی سوراٹ جیس جہاں سے وہ کھل سکے گر کمی وہ اوھر بیٹھی ہے کہی اوھر بیٹھی ہے۔ اس کے بس چی بھی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ ذرا دروازہ کھل ہے کہی اوھر بیٹھی ہے۔ اس کے بس چی بھی ہی بھی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ ذرا دروازہ کھل ہے وہ باہر کھل کرا پی چوٹی چی بی پائی نے بند وروازہ پی موت ہوتی ہے مارمار کرا پی جان جی منائع کر دی ڈٹی کر لیتی ہے کی اور کیا تا ہے بیٹی میں جوت ہوتی ہے مارمار کرا پی جان جی منائع کر دی ڈٹی کر لیتی ہے کیوں گا بیا تا ہے منی منی کی جان ہے گر یہ دروگار نے اس کے دل جس میت ہوتی ہے ہروردگار نے اس کے دل جس میت ہوتی ہے ہوردگار نے اس کے دل جس میت ہوتی ہے ہوردگار نے اس کے دل جس میت ہوتی ہے ہوردگار نے اس کے دل جس میت ہوتی ہے ہوردگار نے اس کے دل جس میت ہوتی ہے ہوردگار نے اس کے دل جس میت ہوتی ہے ہوردگار نے اس کے دل جس می جان ہوتی ہے ہوردگار نے اس کے دل جس می میان ہے گرا ہی اولاد کی اسکو تی گر ہوتی ہے۔ اداس ہے ڈٹی ہی ہوتی ہے۔ اس کی خوردگار نے اس کے دل جس می الی جس می الی جیت ہوگی ہی کو جس کی وجہ سے اداس ہے ڈٹی ہی ہوردگار ہے بی فی ہونے کھا نے کو بھول جاتی ہوتی ہے۔

مرخی کی اسپے بچوں سے محبت:

مرفی ایک کرورسا جا عداد ہے اسے المجی طرح پند ہے کہ میں کی کے مقابلے میں

کامیاب بیں ہوکئ کین اگراس نے بیچ دیے ہوں اس کے اعد مان کی جبت الی ہوتی ہے ۔ پلی ہی اگرا جائے تو بچوں کو اپنے پروں میں سیٹ کے اس کی کے سائے کھڑی ہوجاتی ہے۔ اس کا سائے کھڑے ۔ بوجاتی ہے کہ بید چاہتی ہے کہ تم پہلے ہوجاتی ہے کہ تم پہلے میری جان کے ساتھ کھیاواس کے بعد بچوں تک ہوجی گے۔ چھوٹی می کمڑوری جا عدار ہے محبت الی ہے کہ اپنی آ کھوں کے سائے بھی جیس و کھوسکی کہ کی اس کے بیچ کو افعا کے سائے۔ اس کے ساتھ کی جیس و کھوسکی کہ کی اس کے بیچ کو افعا کے سائے۔ اس کے ساتھ کی اس کے بیچ کو افعا کے سائے۔

انسان تو پھرانسان ہے مقتل بچھر کھنے والا انسان اکی محبت کی اعتبا تو پھے اور موتی ہے جتی کہ اگر کا فرہمی موتو بھی مال کواولا دسے مجت موتی ہے۔

رشيا كاجيران كن واقعه:

اور بقید پائی دن شی اسید بی کوایی جم کاخون پلائی دی اور بول آج بھے اور مر بے بیٹے کو دو بارہ زندگی نعیب ہوئی۔ حیت کی انتہاء دیکھتے آئی الکیوں کوکاٹ کاٹ کراسید بیشے کو دو بارہ زندگی نعیب ہوئی۔ حیت کی انتہاء دیکھتے آئی الکیوں کوکاٹ کاٹ کراسید بیشے کواپنا خون پلا رہی ہے کہ بیچ کی زعدگی تی جائے تھاں کواولا دیک ساتھ والیان جو بیل اور بیاللندب المعزب نے ماں کے دل میں رکھ دیا کہوں کہاں کی احت کے بوی مرکف اسید کول کار کی کودش بیچ نے پرورش بیائی تی وہ بھین سے لے کے بوی مرکف اسید اس بی کے اس کے داری مرکب الیان جو سالمرح بہلے دن کیا کرتی تھی۔ اس بی کے ابور بہلی خوا ہمیں۔

اس ليه آب ديكمين كداكر كمي يكى كم شادى مواس كو حادثدا جما ملا مال و دولت اس ے یاس بے تعلیم یافتہ ہے دنیا کی موت اس کے یاس موجود ہے مرآ ب اسے تم زدہ ر یکسیں سے بوچیں اس تو جوان پک سے کہ کیوں تم زود ہو؟ کے کی کدومال شاوی کو ہو مے اور ابھی تک کوئی امید جیس اس لیے میرا دل افسردہ رہتا ہے۔ بس دعا کیں کریں الله تعالى مجمع بحي خوشي مطافرها كيس-اس كا انتابيه الكراسه احيمانيس لكنا اسه سكون نبيس ملتا۔ وہ کہیں کسی نیک بندے کی محفل کے بارے میں منتی ہے تو دہاں جا کراولا دے لیے وعائيس مانكتي ہے۔وہ الاوت كرتى ہے اولاو كے ليے دعائيں وہ تبجر بردهتى ہے اولاوك ليه دعائين ووج اورعروي كى غلاب كعبدكو كالركراولاد كے ليے دعائيں مقام ابراہيم ير اللل پر معاقد اولا دے لیے دعا سی سندوئی علاج میں کی کرتی ہے ندوعا میں کی کرتی ہے جب كى كے بارے ش سنا كرنيك آوى ہے دعاؤں كے پينام بيجى ہے۔ايك ى دعا الله مجھے اولا وصطافر ماوسے۔اس بی کے یاس وٹیا کا سب کے موجود ہے۔اللہ تعالیٰ نے محبت كرنے والا خاوندديا محمرديا كال ديا جمال ديا مزنت دى سب يجدديا كراكي احمت اليي ہے جسكى خاطر يہ ترقي كرتى ہے۔ روروك دعائيں مائلتى ہے كہتى ہے كراللہ تعالى بحصاولا دى لىمت عطا فرماد \_ اس كابس بين يتناكه كس طرح الله تعالى كى ميتمت استال سے الذا وعائیں مانگتی ہے لیے لیے ہوے کر کے روتی ہے۔ اللہ جمعے اولاد عطافر ما اللہ بھی اولاد عطافر ما اور جب اس پی کو اللہ رب العزت توثی دیتے ہیں تو پھر میڈوثی سے پھو لی بیس ساتی ابھی پچہ پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت میا ہے کے لیے دعا کی ما تک رسی ہوتی ہے۔ بچہ ابھی بیٹ ہے کے لیے دعا کی ما تک رسی ہوتی ہے۔ بچہ ابھی بیٹ میں ہے ولا دت جبیں ہوئی لیکن اس وقت سے دعا کی مانگتی ہے قرآن مجیداس مرکوائی دیتا ہے۔

عمران عليدالسلام كى بيوى كى وعا:

عمران علیہ السلام کی بیوی نے اپنی بھی کے لیے اس وقت دعا ما تھی جب پہیٹ میں تھی اور کیا کہا

. ﴿رَبِّ إِنِّى نَذَرْتُ لَكَ مَافِي يَطُنِي مُحَرَّرًافَتَقَبَّلُ مِنِيَى ﴾

اے اُللہ جو میر سالطان بھی ہے بھی نے اسے تیرے دین کے لیے وتف کر دیا اللہ اس کومیری طرف سے تبول کر ایجئے۔

### مال کی محتبوں کامحور:

اندازہ کیجے مان کی محیق سکا ایسی ہے کی والا دے بیٹ ہوتی کیکن ماں کی دعا کیں اس وقت سے شروع ہوگئیں ماں اس وقت سے ہے کیلئے دعا کی ماگئی ہے۔ اللہ تعالی اس یکی و نیک بنائے اس کا بچہ و فیا کے اعر ذیک ہے۔ اچھا ہے اس وقت سے ماں کی تمنا کی بنائے اس کا بچہ و فیا کے اعر ذیک ہے۔ اچھا ہے اس وقت سے ماں کی تمنا کی شروع ہوجاتی ہیں۔ چنا فی جب ہے کی والا دت ہوتی ہے ماں اسپنے آپ کو بھول جاتی ہے۔ اس بچ کے چیز ہے کو دیکھ کراس کو سکون ملتا ہے اس کو اطمینا ن ال جاتا ہے بی کو ایک کر رہی ہے گرکان ہے کی طرف کے ہوئے ہیں۔ ذراس آ ہے میں ملاکروہ بھی میں آ کے کام کردی ہے گرکان ہے کی طرف کے ہوئے ہیں۔ ذراس آ ہے میں ہوئی دوسر ہوگئی ہی جائے نے ماں کو فورآ پند جاتا ہے کہ میرا بچہاگ ہیں۔ بھاگ کر جاتی ہے کہ والیس کے ایک میں ایک میں ایک جاتی ہوا ہوا ہے گھروائیس کی اس کی میں گئی ہوا ہے گھروائیس کی میں گئی ہوا ہوا ہے گھروائیس کی میں گئی جاتی ہے کہ والیس کی میں گئی جاتی ہوا ہے گھروائیس کی تا ہے کہ میں لگ جاتی ہے۔ ورث ہے گئی اور ایک کو ووجود تی ہے۔ آگر سویا ہوا ہے گھروائیس کی تا تی ہے کام میں لگ جاتی ہے۔ ورث ہے گئی کو اٹھا کر ووجود تی ہے۔ آگر سویا ہوا ہے گھروائیس کی تا تی ہے کام میں لگ جاتی ہے۔ ورث ہے گئی کو اٹھا کر ووجود تی ہے۔ نے کی تاکیف اس کی

ائی تکلیف اور نیچ کی خوشی اسکی اٹی خوشی ہوتی ہے۔ یچ کی پیدائش سے پہلے رشتہ وار یوں کے انداز اور نتے اب یچ کی پیدائش کے بعد انداز بدل گئے۔ جوشس اس کے بیون سے بیٹ کر سے کا بھائی ہوئی ہی جو گئی گئی عزیز ہواس کو وہ اپنا سمجھے گی اور جواس کی اولا دسے مجت کرے گا بھائی ہوئی بھی ہوتھ وہ سمجھے گی کہ اس کو میر سے سماتھ کوئی تعلق نہیں وہ قریب کی رشتہ دار یوں کے انداز بھی بدل گئے اب وہ بچے ہم کب اور تحور بن گیا کہتی ہے کہ جو میر سے نیے سے بیار کر سے گا میں مجھول گی دہی میر ااپنا ہے۔ وہی میر ارشتہ دار ہے۔ موجیرے سے کیا انداز ۔

چنانچہ پہلے بھی اینے خاوند کے ساتھ بازار جاتی تھی تواہیے کپڑے جوٹے کا خیال کرتی تھی اب بھی بازار میں گئی چیوٹی چیوٹی چیزیں ڈھونڈتی پھرری ہوتی ہے۔ یہے کا محلونا لمے اس کے کیڑے لیں۔ چیوٹے چیوٹے جوتے لیس۔ بے جاری کوخوداینا آپ یا دنیں ہوتا ہر دفت اینے بیچ کی خدمت میں گلی ہوتی ہے۔اس مال کو اللہ نے السی محبت دى يە يىلى ئىچ كوكىلاتى ب بعديش خودكماتى بـ يىلى ئىچ كوپلاتى ب بعديش خود يىتى ہے۔ پہلے بے کوسلائی ہے بعد میں خودسویا کرتی ہے۔ حق کہ بجہ جوان ہو کہا تو کری کے لیے دور کہیں چلا کیارات کوآتے ہوئے دیر ہوگئ کھر کے سارے لوگ سوجاتے ہیں باپ بھی سویا پڑا ہوتا ہے مکر مال جاریائی کے اوپر کروٹی لے رسی ہوتی ہے اسے نینزلیس آتی اس کے جاتی ہے کہ معلوم نہیں میر ابیٹا کس وقت آئے گا دہ درواز و کھنگھٹائے گا ایسانہ ہوکہ اسے انظار کرنی پڑے۔اس کے کمیرے بیٹے و شنڈ اکھانا نہ کھانا پڑے۔ مال رات کے آخرى عصتك جاكتى ب- يحكواين باته يه كلائ كدوعا كي ديك كربيا من أو تیری انتظار میں بیٹمی ری ری میرست ہے جواللہ نے اس کے دل میں رکھ دی ماں کے لیے اللہ رب العزت نے الی محبتیں رکھ دیں ہیں اہذا اولا دے لیے ہر وقت اٹھتے بیٹھتے وعا کیں رك ين المحديد عرب الماكس كرتى بهد

#### مال كامقام:

اس ليدونيا كاندرمال كويزامقام عطافرمايا كميا فرمايا:

ٱلْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ

جنت تومال کے قدموں کے فیج ہے

جنہوں نے اپنی ماں کی خدمت کی اوران کی دعا کیں لیں اللہ رب العزت نے ونیاو اخرت میں ان کو کامیاب قرمایا۔ ماں کی دعا کیں اللہ رب العزت کے حضوراس طرح قبول کی جاتی ہیں۔ جس طرح کے اولیا واللہ کی دعا کیں قبول کی جاتی ہیں۔ جس طرح کے اولیا واللہ کی دعا کیں قبول کی جاتی ہیں۔ جس کہ کہ کتا ہوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ ماں فاس کتا وگار سے کا ماں خطا کا راور عافل سے کہ ان فاس کتا وگار کی نہ بھی ہو گر ماں ماں ہے اگر بیٹے کہ لیے ہاتھ اٹھا ہے گی اللہ تعالی اس کتا وگار ماں کی دعا کو بھی اس طرح تے اولیا و کی قبول قرماتے ہیں۔

### مال کی دعاجنت کی جوا:

ال کے مذہبے جب وعائلی ہے اس کے اور اپنے رب کے درمیان کوئی پردہ باتی نہیں ہوتا۔ آسان کے دروازے کھل چاتے ہیں بددعا اپنے رب کے حضور پیش ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہاں کی دعا کوتول فرماتے ہیں اس لیے لوگوں ہیں یہ بات مشہور ہے کہ مال کی دعا جند کی ہوا ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کر بھی کوئی بات کی جاسکی تو وہ بھی کہ سکتے ہے۔ اندر بالعزت کی رحمتیں ہوتی ہیں کہ ان کی مال کوانلدر بالعزت نے وہ محبت دی کیونکہ پرخلوص دعا میں کرتی ہے اس لیے اس کی دعاؤں کا بحیث تیجہ اچھا و کھنے ہیں کہ وزیر کی مال واللہ رب العزت مال کی خدمت کرنے کی تو فیق عطافر مائے اور جس کی مال وزیر سے سے رخصت ہو بھی والدین رخصت ہو بھی اب وہ اپنے والدین کے لیے تکی کے ذریعے اگو تھے بھی ہے دالدین کے لیے تکی کے ذریعے اگر تھے جیں۔ نیکوں کی ذیم گر ار کے اپنے والدین کے لیے تکی کے ذریعے اگر تر تکا خیرہ بن سکتے ہیں۔ نیکوں کی ذیم گر ادر کے اپنے والدین کے لیے آخرت کاذ خیرہ بن سکتے ہیں۔

# انسان کی زندگی پژاسانحہ:

ماں باپ کی جدائی انسان کی زعرگی کا بہت ہڑا سانھ ہے۔ حضرت حسن ایمری محفظہ استے ہیں کہ جس شخص نے اپنے باپ کا جنازہ اٹھایا جس شخص نے اپنی ماں کا جنازہ کشدھے پداٹھایا اور پھراس کی زعرگی ہیں دین شدآ یا اسے زیادہ بد بخت آ دمی دنیا ہیں کوئی نیس ہوسکتا۔ اورکون ساموقع ہوگا جبرت حاصل کرنے کا اورکون ساوقت ہوگا اپنے لئس کو پامال کرنے کا اورکون ساوقت ہوگا اپنے لئس کو پامال کرنے کا اورکون ساوقت ہوگا اپنے مال دورکون ساوقت ہوگا اللہ کے سامنے سر جمکانے کا۔ اتنی ہوگا اپنے مال والی جو ہروقت دعا کیں کرتی تھی جب جدائی ہوگی ان دعاؤں سے بندہ محروم ہوگیا۔ باب اس محروی کے وفت ہیں بھی اگر اللہ رب الحرت کی رحمت کو نہ مائے اور اللہ رب العرب کی رحمت کو نہ مائے اور اللہ رب العرب کی رحمت کو نہ مائے اور اللہ رب العرب العرب کی شقاوت ہیں کیا گئلہ ہوسکتا ہے۔ ابندا مال کی جدائی آ دئی کے سر نہ جمکائے تو پھر اس کی شقاوت ہیں کیا گئلہ ہوسکتا ہے۔ ابندا مال کی جدائی آ دئی کے لیے بہت پڑا صدمہ ہے۔

إِنَّا لِلَّهُ مِرْ صَمْ يُواجِمُ:

چنانچه نی علیدالسلام این جرے ش آخریف فرمایں چرخ چل رہا ہے جراغ بحد کیا محبوب الفیار نے قرمایا

اِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ لَوْ حَرْرت سِيده عَا مُشْرِصِد اِنْدَ رَسِّى اللهُ عَنها فَ عُرْسَ كِيده عَا مُشْرِصِد اِنْ لِي لِهُ هَا كُرِ فَعْ اللهُ عَنها فَ عُرْسَا كَه جب مؤمن كو دنيا بيل كوئى صدمه كان المرادوه بياً بت پڑھے الله تعالى اس صدے كو دور كر ديتے ہيں۔ مؤمن كے ليے چراخ كے بحد جانے كر بحد جانے كي محال كر ديتے ہيں۔ مؤمن كے ليے چراخ كے بحد جانے كي بحد جانے كي بحد جانے كي بحد جانے كي محال الله الله الله الله الله الله بحد جانے الله بحد الله بحد الله بحد الله بحد الله باتا ہے۔ اب سوچ الله الله كا ترائى كو الله الله بحد بحد بات محد مدكو بر داشت كر بن سے تو بروردگار الن بركيا رحمت قربا تمن سے۔ بروردگار الن مدمدكو بر داشت كر بن سے تو بروردگار الن بركيا رحمت قربا تمن سے۔ بروردگار الن بركيا رحمت قربا تمن سے۔ بروردگار الن بركيا رحمت قرباتين سے۔ بروردگار الن بركيا رحمت قربات ميں سے۔ بروردگار الن بركيا رحمت قربات ميں سے۔ بروردگار الن برکیا رحمت قربات ميں سے دوردگار الن برکیا رحمت قربات ميں سے دوردگار الن برکیا رحمت قربات ميں سے دوردگار الن برکیا بروردگار الن بروردگار الن برکیا بروردگار الن بروردگار الن

پر کیا محبتیں عطافر مائیں ہے۔

# مال كى دعا كابدل كوئى تبين:

ماں کی دعا کابدل کوئی چیز ہیں ہو سکتی۔ سوائے اللہ دب العزت کی رحمت کے تو للہذا ماں کی جدائی کے بعدا کیک راستہ یاتی ہوتا ہے کہ اللہ اب تو اپنی رحمت کا سہارا عطافر ما۔ کہ جو جھے دعا تیں کرنے تھی اللہ دنیا سے رخصت کا جو جھے دعا تیں کرنے تھی اللہ دنیا سے رخصت ہو جھے دعا تیں کرنے تھی اللہ دنیا سے رخصت ہو جھے دعا تیں کہ اس ایہ وسکے دنیا جس ۔ اب تو میریائی فرماد سے اور ہمارے اوپر اپنی رحمت عطافر ما ہمارے اوپر اپنی رحمت میں نازل فرما چنانچہ اس کے کہا گیا کہ جب کوئی فرمت عطافر ما ہمارے اوپر اپنی رحمت علاقر ما ہمارے اوپر اپنی رحمت میں نازل فرما چنانچہ اس کے کہا گیا کہ جب کوئی فرمت میں ایک ہو جب کوئی میں میں میں سنت ہے۔

﴿ اللَّهُمُّ لِأَنْحُرِمُنَا آجُرَهُ وَلاَ تَغْتِنَّابِعُلَهُ

اے اللہ ہمیں اُس کی جدائی کے اجرے تحروم نہ فرمااور اسکے بعد ہمیں کسی آزمائش میں نہ اُل

اوراكر مال قوت موجائة تويول كود:

اللُّهُمَّ لَاتُحْرِمُنَا أَجْرَهَا

اوراس کے بعد میں اس کی جدائی کے اجر سے محروم دفر ما

وَلاَ تُغْتِنَّا بَعْدُهَا

 ہو۔ اس کواللہ رہ العزب نے شروع ہے دین دارانہ زعرگی دی ہوتو پھر ایسی قدی روح کی دعا کیں وہ تو اللہ کے ہاں بہت مقبول ہوتی ہیں۔ ان کی تو زبان سے لکے ہوئے الفاظ اللہ کے ہاں تجوب ہیں ایسی دعاؤں سے محروم ہوجا تا بھیتا انسان کے لیے ایک بہت براصد مہ ہے۔ لیکن ہمیں اپنے محبوب کا اللہ کے ہاں کہ دی یا در کھنا چاہیے کہ محابہ کوآخران سے جدا ہوتا پڑا ہرانسان کو اپنے ہاں باپ سے عزیز دشتہ دار سے ایک دن جدا ہوتا ہے۔ البدا موت کی یا دائش رب العزب ہمیں دنیا ہیا اس کے لیے اس کی ہی کوآسان کر دیتی ہے۔ اللہ رب العزب ہمیں دنیا کے ایم اس کے لیے اس فی حوال کوآسان کے دیا ہی ہیں دنیا ہے اعدو بی بال کی جن کی ما کیں زعرہ ہیں باپ دنیا سے باپ زعرہ ہیں ان کی خدمت کرنے کی تو فیق عطافر مائے اور اپنی ماں کی جن کی ما کیں زعرہ ہیں باپ دنیا سے باپ زعرہ ہیں ان کی خدمت کرنے کی تو فیق عطافر مائے اور اللہ تعالی ان کی رحمتیں بو چکے اللہ تعالی ان کی آسے کی منزلوں کوآسان فرمائے اور اللہ تعالی ان کی رحمت کا سایہ عطافر ما دے کہ ہوہ دعا کیں قیامت رکھے اور اپنی رحمت کا سایہ عطافر ما دے کہ ہوہ دعا کیں ویے دیا ہیں دنیا سے جائی گئی۔

# دوربیشا کوئی تو دعا کیں دیتاہے:

ایک ہزرگ کے بارے ش ایک جیب بات پڑھی کہ جب ان کی والدہ فوت ہوئی اللہ رہ العزب العزب نے ان کو الہام فرمایا کہ اے میرے بیارے وہ جوہتی تیرے لیے دعا تیں کیا کرتی تنی وہ اب و نیا ہے چی گئی اب فر استجل کے زعم کی گزارتا۔ سنجل کے قدم انفانا۔ کہ وہ دعا تیں وہ ہے والی ہی اب و نیا شرخیں ہے اللہ رب العزب ہمارے او پر رحمت فرمائے اور ہمیں و نیا کے اعمد آ زمائشوں ش جاتا ہوئے ہے محفوظ فرمائے اور مال کی دعا وں کے اگر است اللہ رب العزب ہوری زعم کی ہمارے او پر سمانا مت رکھے اور یہ لاحت کہ اس کی دعا وں کا آج اور کی تیس ہوسکتا۔ جوجیت بندے کو ماں سے ملتی ہے دنیا شرک ی دوسرے سے فیل فرک قرب الی کی عیوں کا آج کو کی کیا اعماز ولگا ہے؟

### مال كى محبت بماليد يمار:

بي بهاليد بها زب جس كى بلتديون كوكونى بيس ماب سكاريده مجراسمندر بي جس كى مرائوں كا اعدازه كوئى نبيس لكاسكا\_بيده مدايماركان ہے جس كے پھولوں كوممى خزال نہیں آتی بمیشہ بہار استی ہے۔ چنا ٹیے مال بوڑی بوکر بڑیوں کا ڈھانچہ بن جائے اس کے بجوں کے اسے بال سفید ہوجا تھی محر ماں ماں ہے اور اولا داولا دھے۔ مال اس نظرے دیمتی ہے ای نظر سے بچوں کو بلا کر پیار کرتی ہے۔ ماں کے دل کی محبوق کو الفاظ میں کوئی نہیں بیان کرسکتا۔ ماں کی محبتیں کتنی زیادہ لہذا ماں کی محبت اللہ رب العزت کی آیک لعمت ہے جو اللہ تعالی نے عطافر مائی اب ونیا میں اپنی صفت رجیمید کی ایک جھلک و کھلاوی کہ میرے بندواگر ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے ایک ماں اپنے بیٹے سے ناراض ہواور کیے میں نے اس سے نہیں بولنا اگر بچہ اس کی طرف چل کر آجائے مال چل کے آجانے کا لحاظ کر لیتی ہے کہتی ہے بیٹا میں نے تجھے معاف کر دیا تو چل کے میرے یا س آھمیا۔ کیکن آگر دل پر بھی اس سے تک تھا کہتی ہے میں تھے نہیں معاف کروں گی وہی بیٹا اگریاؤں پکڑلیتا ہے کوئی مجمی ماں السی نبیں بیٹا یاؤں بکڑے اور مال کا دل زم نہ ہو مال کہتی ہے احیما بیٹا میں نے سجھے معاف كرديا\_ جس كوالله كي رحمت كا اتناسهارا وهم دل من يقين ركعته بين الله رب العزت اس آ دمی کی تو بہ کوقیول فرما تیں کے اور اے جنت عطافر ما تیں سمے۔

# الله مير \_ بينے كومدايت عطافر ما:

ماں کو اولا د کے ساتھ بوی محبت ہوتی ہے۔ یہ آبک عجیب رشتہ ہے حضرت حسن بعری میں ہوئے۔ یہ آبک عجیب رشتہ ہے حضرت حسن بعری میں ہوئے ہی کا سابیہ سری میں ہوئے گئے۔ کا زمانہ ہوگئی ایک عورت بیوہ ہوگئی ہی جو بوقت جو انی کے کا موں میں لگار جتا اس سریرندر ہا ہے کی محبت بری ہوگئی قاط ہوگئی۔ بچہ ہر وقت جو انی کے کا موں میں لگار جتا اس کو عیا شی سے فرصت نہیں ہوتی ندون میں ندرات میں مال کی بات ادھر سے میں کر ادھر سے نکال دیتا۔ اور توجہ بی نہ کرتا مال حسن بھری میں ہوئے تھے۔ کو درس پر با قاعدہ آتی اور دعا کمیں ماگئی

مر بیٹے کی زندگی بین تیدیلی نظرت آئی وہ ایک مرتبہ بیٹے کو حضرت کے پاس لائی انہوں نے صحیحت فرمائی مربیعے کے کان پر جول تک شدرینگی۔ چنانچے معمول بن کیا کہ وہ بار بار ان کے پاس لائی حضرت تھے ہے کان پر جول تک شدرینگی۔ چنانچے معمول بن کیا کہ وہ بار بار ان کے پاس لائی حضرت تھے حت فرماتے علیحہ ہیں بیٹا تھا اس کا دل مغموم رہتا ول اواس رہتا اس طرح وفت کر رہتا ول اواس رہتا اللہ میرے اس بیٹے کو تو ہوایت مطافر ما کر بیٹے کی زعر کی جس کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔

چنانچہ بار ہاردعا کیں ہار ہار کا سمجھانا مصبحت حضرت حسن بھری میں اللہ کے دل میں میں اللہ ہوں کے دل میں میں بار ہار کا سمجھانا مصبحت حضرت حسن بھری میں اللہ ہے در در سنتا ہے نہ صدیت میں ہدا ہے تہیں کہ نہ بیقر آن کا درس منتا ہے نہ صدیت کا درس سنتا ہے نہ کوئی بات اس کے دل پر اثر کرتی ہے۔ شاید ہیے بچہ اس طرح محمراہی کی صالت میں دنیا ہے جائے گا۔ان کے دل میں ہیا ہات آنے گی۔

چنانچدا کید مرتبہ یہ بچہ بنار ہوگیا۔ جب یہ بنار تھا ماں اس کی خرفر گیری کرری تھی فدمت کرری تھی ماں نے ایک دن ہے کو کہا تو بنار ہے تیری اب وہ صحت نہیں جو پہلے تی اب تیرے لیے معلم نہیں کون سا وقت آ جائے بہتر ہے تو بہر لے بین تیری ماں ہوں بین بخے یہ تھی سے کرتی ہوں ہے کول بیل احساس ہوا کہنے لگا اماں حن بھری وہ اللہ بیک بین بخے یہ تی ہوں ہے کے دل بیل احساس ہوا کہنے لگا اماں حن بھری وہ اللہ کہا ہیں جو بہت کرتی ہوں اور بیل ان سے دعا کیں بھی لوں ماں نے کہا بین شہری وہ اللہ تھی ہوں اور بیل ان سے دعا کیں بھی لوں ماں نے کہا بین اللہ تھی ہوں کہ حن بھری وہ اللہ کہا ہوں کہ حن بھری وہ اللہ تھی ہوں کہ حن بھری وہ اللہ تھی ہوں کہ حن بھری وہ اللہ تھی ہوں کہ حن بھری وہ اللہ کہا ہوں اور کہا ہوں کہ حضرت میں اور کہنے گئی کہ حضرت میں اور کے تھے اور اس کے بعد قبلولہ کرنا جا ہے تھے کو تکہ ان کی ساری زندگی عباوت میں گزرتی تھی ۔ دو پہرکا سنت آ رام ان کو بہت مجبوب ہوا کرتا تھا۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ بچہ ماں کو ایسے بی شرفا رہا ہے آئ تک اس نے ہات نہ مائی اب یہ بات کیا مانے گا۔

چنا نچرجب بچے نے یہ بات ٹی استے ہوے ہدرگ نے ہری جنازہ کی نماز ہوئے سے انکارکردیا بچے گی آ کھوں جس آ نسوآ گے اس کے دل کی دنیا بدل گئی ماں سے کہنے لگا امال پھر میری آخری وصیت بن لے مال نے کہا بیٹا کیا وصیت ہے؟ کہنے لگا کہ امال میری وصیت ہے کہ جب میری روح نگل جائے تو تو آیک آوا پناوہ پشمیرے کے جس با عمد کر اس صحن کے اندر مجھے کھنچنا میری لاش کو کھنچنا تا کہ دنیا کو پند چل جائے جو مال باپ کا نافر مان ہوتا ہے اپنے پروردگار کا نافر مان ہوتا ہے کتے کی طرح اس کی لاش کو کم میٹا جا تا ہے اور امال مجھے قبر ستان میں فن نہ کرنا مال نے پوچھا بیٹا کیوں؟ کہا امال میں اتنا کمناہ گار ہوں کہیں میری وجہ سے قبر ستان میں فن نہ کرنا مال نے پوچھا بیٹا کیوں؟ کہا امال میں اتنا کمناہ گار ہوں کہیں میری وجہ سے قبر ستان کے دومرے مردول پر بھی عذا ب نسآ جائے۔

کی اوراس کی روح کال گئی استے میں دروازے پروستک ہوتی ہاں بھا گئی ہوئی جاتی ہے پہنچہ تی ہے کون؟ بتایا گیا کہ حسن بھری محافظہ آیا ہوں حضرت آپ کیے تشریف لائے فرمانے گئے کہ میں نے جب اٹکار کر دیا تو میں قو سوگیا تھا گر جھے خواب میں اللہ رب العزت کا دیدارتھیب ہوااللہ رب العزت نے فرمایا حسن بھری محافظہ تو میرا کیما دوست ہے؟ میرے دوست کے جنازے کے پڑھنے سے تو اٹکار کرتا ہے؟ میری آگے کھل گئی میں سجھ گیا اللہ نے تیرے بیٹے کی توبد کو تبول فرمالیا تو و نیامایوس ہوجاتی ہے ماں اس آخری وقت تک اپنے بچوں سے مایوس جیس ہوتی اس کی نظر میں اس کے گناہ گار ہے ہی بیٹے ہوتے ہیں ۔ گئی سے دوست کے جا ہوتی ہوتی اس کی نظر میں اس کے گناہ گار ہے ہی بیٹے ہوتے ہیں ۔ گئی بے لوث محبت رکھنے والی ماں جب موتے ہیں ۔ گئی بے لوث ویک مان کے دل پر کہنا صدمہ ہوتا ہے تا ہم اللہ رب العزت مصیبتوں کو آسان فرمادیتے ہیں۔

پيغام قرآني:

مارے لیے قرآن مجید کا پیغام کافی ہے: إِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا اِلَّيْهِ رَاجِعُونَ

اللدرب العزت بمين الرميسية وآسانى كماته ومبر كماته وجميلة كاتوفق عطافر بائدرب العزب ووره تشاور بركتي جووالدوكى وجهة عاجزول كور الله وبالله وبي وجهة والدوكى وجهة ولا المعلم الموقول برقيس جوالدوكى وجهال كى وعاول كى وجه الورقيس بم محم كوثول برقيس وه حقاظت جومال كى وعاول كى وجه ست بروردگار كى طرف ست تحيل ايمان كى حقاظت وومرى ونيا كه اسباب كى حقاظت بروردگار عالم ان وعاول كى بركتول ست بمين محروم نفر مائد اوران بركات كوجار سد الميان كى حقاظت و مرى و الميان كى حقاظت في بركتول ست بمين محروم نفر مائد اوران بركات كوجار سد الميان كى حقاظت من مارى آند والى المول كوجار الميان كى حقاظت فرمائد اورآن بركات كوجار سد الميان كى حقاظت و مارى و مارى و مارى در كها و رئيس قيامت تك جارى آند والى الميان كى حقاظت فرمائد الميان كى حقاظت كى الميان كى حقاظت كى الميان كى حقاظت كى الميان كى حقاظت كالميان كى حقاظت كالميان كى حقاظت كى كى كالميان كى حقائل كى كالميان كى حقائل كى حقائل كى حقائل كى حقائل كى كى كان كى حقائل كى حقائل كى كان كى حقائل كى كان كى كان كى كى كان كان كى كان كان كى كان كى كان كان كى كان كان كى كان كان كان كان كى كان كان كى كان كان كى كان كان كى كان كان كان كى كان كان كان كان كى كان كان كان كان كان كان كان كان كان ك

#### مناجات

دل مقموم کو مرودکردے
دل ہے تور کو پراور کر دے
فروزال دل می شع طور کر دے
مراظاہر سنور جائے الی
مرانظاہر سنور جائے الی
مردے بالحن کی ظلمت دور کر دے
مین ہے دمدت پلا مختور کر دے
مین ہے دمدت پلا مختور کر دے
شد دل بائل ہو بیرا اکی جانب
جنہیں تیری صفا مغرور کر دے
جنہیں تیری صفا مغرور کر دے
خدایا اسکو سے مقدور کر دے
خدایا اسکو سے مقدور کر دے











(زلاول حضر مَولانا پر خافر الفري عليه المنظمة عليه المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة الم

> مرنب حضرت ولانا پوفیسر محماً سلم نقشبندی ایم اساسلامیات ﴿ مُلامیلات ایم اساردوایل ایل بی

مكتبة الفقير 223سنت پره فيصل آباد 041-2618003



#### مكتبة الفقير كى كتب ملنے كے مراكز

£ .....وارا أمطالعة زويراني فيكل عاصل يور:062-2442059 \$ .....ادارها اللامات 190 الأركى لا مور 37353255 🕁 ..... كمنت محدد بدألكر يم ماركيث اردوياز ارلا مور 7231492 -042 ↑ ...... کنته سیداحد شهیداردویازارلا بور:722872-042 ☆ ...... كتيرهانياردوبازارلاءور 042-7224228 🖈 ..... كمتبه المداديد تي في بهيتال روز المان 4544965-061 🖈 ..... كتبديت العلم بنوى ثاورات كراجي 2018342-021 المنسيمكتية الشيخ 35/445 بهادر آباد كرا يي 4935493 -021 ش....وارالاشاعت اردوبازاركرايي:021-2213768 🖈 ..... كتبه علميه بنورى تاوَن كراجي 18946-021-021 A ..... حضرت مولانا قاسم منصورها حب مجدا سامدين زيدا سلام آباد 2288261-051 → بيامعة الصالحات بيرووها كي مور يشاوررود راولينترى 5462347-051 🖈 ..... مكتبه دارالاخلاص قصه خواني يا زاريثاور : 2567539-091 🖈 ..... كمتيه علميه ي في روز اكوز وخنك: 3630594-092

مكتبة الفتير 223سنت يوره فيصل آباد